القالات فيخ الحديث والمغ مير محملقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بن مِللهُ الرَّامِ الرَّحِيمُ

روزانه درس قرآن یاک

سورة عم السجدة سورة الشوري

سورة الزخرف

سورة الدخان

سورة الجاثيم

سورة الإحقاف

(مکمل)

<u>۔افادات \_</u>

شيخ الحديث والتفسير

حضرت محمر سرفراز خال فدس مولانا محمر سرفراز حال الله

خطیب مرکزی جامع مسجدالمعروف بو ہز دانی ممکمیر گوجرانوالہ، پاکستان

# جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں آ

نام كتاب ين فخيرة البينان في فهم القرآن (سورة جم سجده ،شوري ، زخرف، وخان، جا ثيه، الاحقاف بممل)

\_\_\_\_ شيخ الحديث والنفسير حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر مسلة افادات

\_\_\_\_ مولا نامحمرنواز بلوج مدظله، گوجرانوالا

\_\_\_\_ محمد خاور بث، گوجرانو الا سرورق 🕆

\_\_\_\_ مصدمقدرمبید کمپوز ننگ

\_\_\_\_ گيارهسو[ ۱۱۰۰] تعداد

تاریخ طباعت \_\_\_\_

قيمت

طابع وناشر \_\_\_\_ لقمان الله مير ايندُ برا زرز سبيلا ئث ٹاؤن گوجرانو الا

#### ملنے کے پتے

 ۱) والى كتاب گھر،أردو بإزار گوجرانوالا ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دیدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا **س** کنتیه سیداحد شهیدٌ ، اُردویاز ار ، لا هور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد دفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمرسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالی کاشا گردنهمی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كے مخلص مريد اور خاص خدام ميس

ہے ہیں۔

ہم وقا نو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلیلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے نیلیفون پر رابط کر کے اکس ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا میں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں لکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کس نے مخفوظ نہیں کیا کہا کہ الناس اس مخفوظ نہیں کیا کہا ہے گہا کہ عوام الناس اس سے متنظم عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے متنظم عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے متنفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کردنگا اور میر مناسف میں برداشت کردنگا اور میر مناسب بن میں اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کردنگا اور میر مناسب بن میں اخراجات ہوئے ۔ یہ اندان کی نجات کا سبب بن مائے ۔ یہ نشاید سے اندان کی نجات کا سبب بن مائے ۔ یہ نشاید تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس نے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت بچھے دیدیں ہیں ہاہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیۓ اور دہ میں نے ہاہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت ہے بیان کیا اورتعبیر پو چھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوملمی فیض ہے اس ہے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مُدیں نے کہا اس سلسے میں مجھے پچھ معلوم

میرصاحب سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے رابط کرلیس ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں بہ

درسِ قرآن پنجابی زبان میں دیتارہا ہوں اس کواردوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور
اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم ۔ اے بنجا لی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات بچھے اس دفت یا دآگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر دہے اس نے بنجا لی میں ایم ۔ اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔ تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حفزت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کرمحد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے سیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ بیس میں کام کردونگا، بیس نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دی علوم سے ناواتشی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت سیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت الدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دبی سے متوکل علی اللّٰد ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ ہے صرف پرائمری باس ہوں ، باتی سارا فیض علائے ربائیین ہے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل ربائی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی بنجا بی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی بنجا بی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمرصا حب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتا یا زیادہ بی البحن بیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے تنی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت سے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب ہے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوہمی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا د داشت کی بنیاد پر مختلف ر دایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جاس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات ہیں ہوتی این ۔ جبیبا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراعل ہیں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیسا تھ ہیں بذات خود اور دیگر نغاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبدہ وبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبدہ وبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان میں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام فامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزور یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ یشن میں اصلاح ہو سکے۔

(العارحن

محمدنوازبلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوت: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340 

# فهرستمضامین

|         |                                                                      | -n-             |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| صفحتمبر | عنوانات                                                              | نمبرشار         |
| 13      | سورة حم السجد ه                                                      | 01              |
| 16      | تغارف سورة                                                           | 02              |
| 18      | حربوں کی متر میں کرنی جاہیے                                          | 03              |
| 27      | ربط آیات                                                             | 04              |
| 32      | <i>حفرت عمر</i> کی فضیلت                                             | 05              |
| 32      | آنخضرت کی وراثت کامئلهاوررافضیو ل کانظریی                            | <b>0</b> 6      |
| 38      | ربط آمات                                                             | 07              |
| 40      | <sup>بعض</sup> لوگون کااستد فال باطل اوراس کا جواب                   | 08              |
| 48      | ربط آیات                                                             | 09              |
| 51      | ير ب م التمي                                                         | 10 <sup>`</sup> |
| 58      | ربطآ يات                                                             | 11              |
| 60      | ایمان والوں کے لیے خوش خبریاں                                        | 12              |
| 63      | ایک غیرمسلم سے قبول اسلام کا واقعہ                                   | 13              |
| 67      | ربطآ يات                                                             | 14              |
| 68      | دلاكل توحيد                                                          | 15              |
| 75      | قرآن کریم کے متعدد نام                                               | 16              |
| 78      | قرآن کریم کے متعدد نام<br>قرآن پاک کوعر لِی زبان میں اتار نے کی حکمت | 17              |

| خم السجدة | A                                                    | ذخيرة الجنان |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|
| 80        | صحابه کرام منطقته کاقر آن کوجع کرنااور دافضیوں کارفض | 18           |
| 86        | علم غیب خاصه خدادندی ہے                              | 19           |
| 88        | رحمت غداوندی اورانسان کی مایوی                       | 20           |
| 94        | ربطآيات                                              | 21           |
| 96        | اختيام سورة عم بحبره                                 | 22           |
| 97        | سور <del>ق</del> الشوريٰ<br>                         | 23           |
| 100       | وجبتسميه سورة                                        | 24           |
| 102       | نافع اور ضارصرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے                 | 25           |
| 107       | اسلام کا بنیادی عقیدہ تو حید ہے                      | 26           |
| 109       | ساری دنیا کاوسط کعبہ اللہ ہے                         | 27           |
| 115       | ربط آیات                                             | 28           |
| 121       | ربط آیات                                             | 29           |
| 121       | استنقامت على المدين                                  | 30           |
| 127       | ربطآ یات                                             | 31           |
| 127       | والميزان كآفير                                       | 32           |
| 131       | جنت کی نعمتی <u>ں</u>                                | 33           |
| 135       | ربط آیات                                             | 34           |
| 136       | الاالمودة في القربي كي صحيح تفسير اورمحيت ابل بيت    | 35           |
| 139       | حقوق الله کی اقسام                                   | 36           |
| 141       | دعا کی قبولیت کی صورتیں                              | 37           |
| 147       | د نیاش سب ے زیاد و تکلیفیں انبیاء کوآئیں ہیں         | 38           |
| 154       | ات الله الله الله الله الله الله الله ال             | 39           |

| خم السجدة | 9                                                   | خيرة الجنان |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 164       | ربطآیات                                             | 40          |
| 165       | سئلەرسالىت                                          | 41          |
| 169       | تو حيد بارى تعالى                                   | 42          |
| 170       | بيغ اور بنيال دين والى ذات الله تعالى كى ب          | 43          |
| 172       | الله تعالى كے بشر كے ساتھ كلام كرنے كى صورتيں       | 44          |
| 174       | رویت باری تعالی                                     | 45          |
| 177       | اختباً م سورة الشوري                                | 46          |
| 179       | سورة الزخرف.                                        | 47          |
| 183       | تعارف سودة                                          | 48          |
| 185       | حضرت سیدعطاء الله شاه صاحب بخاری کاسمجھانے کا انداز | 49          |
| 188       | متنوی شریف کاایک واقعه                              | 50          |
| 195       | گھر میں بٹی کا پیدا ہوجانا                          | 51          |
| 200       | تقلید کن مسائل میں ہے                               | 52          |
| 204       | ربطآیات                                             | 53          |
| 208       | تشخير كأمعنى                                        | 54          |
| 210       | قارون كاانجام                                       | 55          |
| 216       | المشر قين كاتفيير                                   | 56          |
| 217       | ملحدین کا اعتراض                                    | 57          |
| 218       | حضورا كرم بتاليق كابددعا كرنا                       | 58          |
| 229       | فرعون كاحضرت موى مذهبين كالمتحان ليها               | 59          |
| 234       | ماتبل ہے ربط                                        | 60          |
| 234       | مضرت عیسی ملاحدی بیدائش                             | 61          |

| جم السجد | [14]                                                                                 | دخيرة العنان   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 237      | مسلمانو ل کا حبشه کی طرف ہجرت کر نا                                                  | 62             |
| 240      | قیامت کی نشانیاں                                                                     | 63             |
| 241      | مرزا قادیانی کادجل                                                                   | 64             |
| 242      | بدعات اورخرافات                                                                      | 65             |
| 243      | عیسائیوں کے فریے                                                                     | 66             |
| 247      | ربطاً يات                                                                            | 67             |
| 249      | جنت کی نعمتیں                                                                        | 68             |
| 249      | سونے جاندی کے برتنوں کا استعمال                                                      | 69             |
| 256      | مشر کین کی تر دید                                                                    | 70             |
| 257      | اعتلی شاعر اور صاد کا بمن کی حضور من ایسی سے ملاقات                                  | 71             |
| 260      | قیامت کاعلم صرف الله تعالی کوئے                                                      | 72             |
| 263      | اختنام سورة الزخرف                                                                   | . 73           |
| 265      | سورة الذخان                                                                          | 74             |
| 269      | تقارف مورة                                                                           | 75             |
| 270      | ليلة مباركه ي تفيير                                                                  | 76             |
| 274      | آب مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بدرعا كے تقیع میں مكه والوں پر قبط كامسلط ہونا | 77             |
| 279      | ربطآ یات                                                                             | 78             |
| 280      | البطشة الكبرى كي تفيير                                                               | 79             |
| 283      | بی امرائیل کاممرے نکانا ۔                                                            |                |
| 285      | بن اسرائیل دادی تیمیں                                                                |                |
| 286      | زيين وآسان كارو نا                                                                   | <del>-  </del> |
| 289      | بن اسرائیل کا تذکره                                                                  | 83             |

.

| خم السجدة |                                               | ذعيرة الجنان |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|
| 300       | ربطِآيات                                      | 84           |
| 303       | جنتیول کے لیے نعمت                            | 85           |
| 305       | اختياً م سورة المدّ خان                       | 86           |
| 307       | سورة الجاثيه                                  | 87           |
| 311       | تعارف سورة                                    | 88           |
| 315       | آنخضرت يَلْبَيْنِهُ كَي صداقت اورنبوت كي دليل | 89           |
| 322       | كفاركاصحا بهكرام برظلم                        | 90           |
| 323       | ۋاژهى كامئلە .                                | 91           |
| 325       | بنی اسرائیل کا تعارف                          | 92           |
| 331       | ربطآيات                                       | 93           |
| 339       | ز مانے کو گانی مت دو                          | 94           |
| 348       | ربطآیات                                       | 95           |
| 349       | عقبيده آخرت                                   | 96           |
| 351       | كافرون كاقر آنى مورتول كےناموں كاغدان اڈانا   | 97           |
| 354       | اختيام سورة الجاثيه                           | 98           |
| 355       | سورة الاحقاف                                  | 99           |
| 358       | تعارف مورة                                    | 100          |
| 361       | غيرالله كويكارنا                              | 101          |
| 369       | ربط آیات                                      | 102          |
| 373       | حضور المعرف كالمجزه                           | 103          |
| 380       | ربط آیات                                      | 104          |
| 383       | والدين كے حقوق                                | 105          |

| خَمُ السجدة | (r                                       | ذخيرة الجنان |
|-------------|------------------------------------------|--------------|
| 390         | ربطآيات                                  | 106          |
| 392         | نیک بخت کی مثال حضرت ابو بمرصد میں رہی ت | 107          |
| 397         | ربطآيات                                  | 108          |
| 400         | قوم عاد پر الله تعالی کاعذاب             | 109          |
| 405         | ما قبل <i>ہے ربط</i>                     | 110          |
| 409         | شان نزول                                 | 111          |
| 410         | جن صحالی ہوسکتا ہے یانہیں                | 112          |
| 416         | ربط آیات                                 | 113          |
| 418         | دیا نندسرسوتی کاقرآن پاک پراعتراض        | 114          |
| 422         | اختثآ مهورة الاحقاف                      | 115          |
|             | ,- <u>,-,-,-</u> ,-                      | 116          |
|             | ·                                        | 117          |
|             |                                          | 118          |
|             |                                          | 119          |
|             |                                          | 120          |
|             |                                          | 121          |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 122          |
|             | ·                                        | 123          |
|             |                                          | 124          |
|             |                                          |              |
|             |                                          |              |
|             | <u>.</u>                                 |              |

.

تفسير



医多种性性 医多种性性 医多种性

(مکمل)

(جلد....)

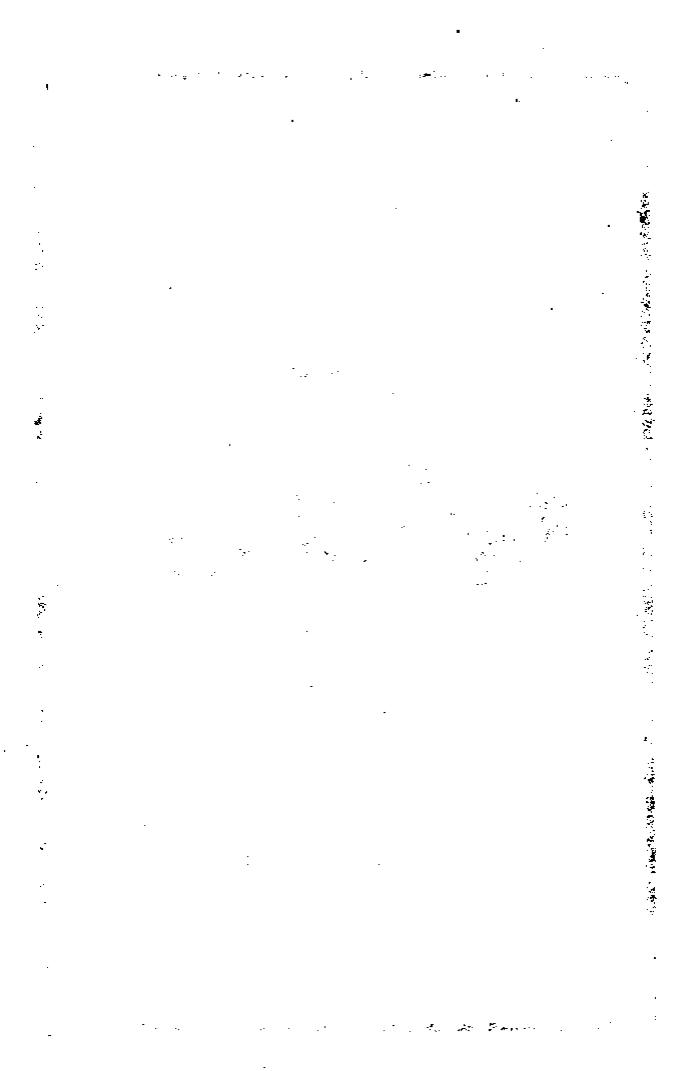

### ﴿ الْبَاتِهَا ٥٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُعْلِمَةً مُعَلِّيَّةً ١١ ﴾ ﴿ رَوْعَاتِهَا ٢ ﴾ ﴾

بنم الله الرَّحمر الرَّحِيمِ حُمَوْتَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّمْنِ الرَّمِنِ الرَّحِيْمِ فَيَ كِتْبُ فُصِّلَتْ إِينَ الْمُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ فَيَشَرُّا وَيَنْأَرُّا فَأَعْرَضَ ٱلْأَرُّكُمُ فَهُمُ لِايسَمُعُونَ®وَقَالُواقُلُونِيَافِيَ أَكِتَاةٍ مِمَّاتَلُ عُونَا إِلَيْهِ وَ فِي اَذَانِنَا وَقُرُو مِنْ لِيُنِنَا وَيُنِكَ حِمَابٌ فَاعْمِلُ إِنَّا الْ عَمِلُونَ قُلْ النَّهَ آنَا لَكُ مُ تُوتُ لَكُمْ نُوجِي إِلَى النَّهُ آلِهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا النَّهِ وَاسْتَغَفِيرُوهُ وَوَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَ الكُنْ لِنَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُ وْنَ۞انَّ. الَّذِينَ أَمُنُوْ اوَعَهِلُو الصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجُرُ مُعَايُرُ مُمْنُونَ ٥٠٠ عَ حَمِّ أَتَنُزِيْلُ اتارى مولَى أَ مِنَ الرَّحْمُن كَا طرف سے الرَّحِيْمِ رَجِم كَ طَرِف سے حِنْثِ كَاب ہے افْصِلَتْ النَّهُ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں گؤاٹگا قرآن ہے عَرَبِیًّا عربی میں نِقَوْمِ یَغلَمُونَ ال قوم کے لیے جوجانی ہے بیشیرًا خوش خبرى دين والله قَلَدُيْرًا اور دُران والله فَأَعْرَضَ آكُثُرُهُمْ پس اعراض کیاان میں ہے اکثر نے فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْرِ کِی ایس وہ سنتے نہیں

وَقَالُوا اوركَها كافرول فِي قُلُوبُنَا جار عدل فِي آكِنَة بردول مِن میں مِنا ال چیزے تَدعُونا آلنه جس چیزی طرف آب ہمیں وعوت دية بين وَفِي إِذَانِ أَوَقُرُ اور ماركانون مِن بوجم بين وَفِي بَيْنِنَا اور ہارے درمیان وَبَیْنِكُ اورآپ كے درمیان جِجَاب پردہ ہے فَاعْمَلُ يُس آبِ إِنَاكَام كري إِنَّنَاعُمِلُونَ بِحَثْك بَمُ ابْنَاعُل كرنے والح بین قُلُ آپ کہدیں إِنَّمَاۤ پَخْتہاتہ کَ أَنَابَشَرِّ مِثْلُكُمُ ا میں بشر ہوں تمہارے جیسا یو تنی اِنّ وی کی جاتی ہے میری طرف اَنَّمَا پختہ بات ہے الھے تہارامعبود الله قاحد ایک بی معبود ہے فَاسْتَقِيْمُو اللَّهِ لِي قَامُ مُوجِاوُاسِ كَاطُرف وَاسْتَغْفِرُومُ اوراس \_ معافی مانکو وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِیِیْنَ اور ہلاکت ہمشرکون کے لیے الَّذِینَ لَا يُؤَيُّونَ الزَّكُوةَ وه جَوْيِس وية زَكُوة وَهُمُ بِالْلَاخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اوروه آخرت كم عكريس إنَّ الَّذِينَ بِي شَك وه لوك أَمَنُوا جوايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورممل كياته لَهُمْ أَجْرُ ال كي لياجر ب غَيْرُ مَمْنُونِ غَيْرُ مُعْدِ

#### تعارف سورت:

اس سورہ کا نام خمر سجدہ ہے۔ خمر تو پہلی آ بہت ہے اور اس میں آ گے مجدہ بھی آرہا ہے۔ ہے وراس میں نازل ہو پکی آرہا ہے۔ ہے سورۃ مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ساٹھ سورتیں نازل ہو پکی

تھیں۔اس کے چھ(۱)رکوع اور چون (۵۴) آبیتی ہیں۔سورتول کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے الم منظم حسم ، طنہ وغیرہ ،ان کے متعلق مفسرین کرام ہُنائیا کے مخلف اقوال ہیں۔ایک قول بیہ الله اَعُلم بعیرادہ بندلت '' ان کی مرادکواللہ تعالی مخلف اقوال ہیں۔ایک قول بیہ الله اَعُلم بعیرادہ بندلت '' ان کی مرادکواللہ تعالی میں بہتر جانتا ہے۔' دوسراتول بیہ کہ سِر بین الله وَ رَسُول به '' اللہ تعالی اوراس کے رسول مَن اَن کے درمیان راز ہیں۔' ان کے سواکوئی ہیں جانتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس مؤل فرماتے ہیں ھی اسماء اللہ تعالی '' ساللہ تعالی کا نام ہے الے اللہ تعالی کا نام ہے الے اللہ تعالی کا نام ہے اللہ تعالی کا نام ہے الیک ہی جہ حم بعینہ اللہ تعالی کا نام ہے ۔ نیکن اس پر ساعتر اض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ننا نو کے نامول میں تو ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام رازی وطفر ابن کشر علامہ آلوی وغیرہ فریستی میں تو ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام رازی وطفر ابن کشر علامہ آلوی وغیرہ فریستی ہیں۔ اللہ تعالی کے پانچ ہیں ۔ اللہ تعالی کے پانچ ہرارنام تو آسانی کہ ابوں اور محیفوں میں موجود ہیں لہذا میکی کا بعتر اض نہیں ہے۔

ووسری تفسیریہ ہے کہ ایک آیک آیک نام کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً کی ہے سے مراد مجید ہے۔ مثلاً کی ہے سے مراد مجید ہے۔ مید کامعنی ہے قابل تعریف۔ اور میم سے مراد مجید ہے۔ معنی ہے بررگ۔ ورود شریف میں ہے اِنّات حَسید کے سیال مالی معنی ہوگا وہ ذات بررگ۔ ورود شریف میں ہے اِنّات حَسید کے سیال میں میں ہے اور بزرگ ہے۔

تَنزينُ فِي الرّخيل الرّخيد الماري موئى برحمن وريم كى طرف سے مين فرات ميں الرّخيد الماري موئى برحمن وريم كى طرف سے الماري كى الله تعالى كى طرف سے الماري كى سے جورحمٰن بروا مہر بان ہے اور دھيم كى طرف سے الماري كى ہے جونہا يت رحم بعد في والا ہے ۔ حضرت شاہ عمد العزيز صاحب بينا في الماري ميں كدرمُن اسے المين جو بن ميں درمن اسے المين ميں العزيز صاحب بينا في الماري ميں كدرمُن اسے المين ميں جو بن

### عربوں کی مذمت نہیں کرنی حاسی :

ایک موقع پرآنخضرت بیلتی فی ارشادفر مایا که تم عربیول کوئر اند کہو لا تسب و العدب لانبی عربی کیونکہ میں بھی عربی مول۔ مثلاً: اگر کوئی یول کیے کہ عربی ایسے ہو تے ہیں قواس میں تو آنخضرت ہوئی ہی آ گئے تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو فر مایا کہ سب عربیوں کو بُر انہ کہو کیونکہ میں عربی ہول۔ اس طرح تمہارے ایمان برزد پڑے گی۔ ہال اگر کوئی یول کیے کہ آج کل سے عربیوں کا کوئی حال نہیں الا ماشا ، اللہ ۔ تو یہ جملہ کہ سکتے ہیں۔ سارے نیک بھی نہیں سارے بربھی نہیں۔

ایک موقع پر کافروں نے آنخضرت بیل گوشعروں میں بُرا کہا تو آنخضرت بیل گئے کے حضرت بیل گئے کے حضرت حسان بن ثابت بازر کھنا کہ ان کا جواب دو ۔ مگرا یک بات یا در کھنا کہ تم جوقریش کی ندمت کرو گئے تو میں بھی تو قریش ہوں ۔ تم جو کہو گئے کے قریش ایسے ہوتے ہیں قریش کی ندمت کرو گئے تو میں بھی قریش ہوں ۔ تم جو کہو گئے کے قریش ایسے ہوتے ہیں قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ہیں قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت

حسان رہی تو نے کہا حضرت! میں آپ کوایسے نکال لوں گا جیسے گوند ہے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے آپ عَلْ اَلَیْ پرکوئی زرنبیں آئے گی ۔مثلاً: میں مینہیں کہوں گا قریش ایسے ہوئے ویٹ ہیں ،رب کے قریش ایسے ہوئے ہیں ،رب کے قریش ایسے ہوئے ہیں ،لکہ میں یہوں گا کہ قریش میں جومشرک اور کا فر ہیں ،رب کے نافر مان قریش ہیں وہ بُر سے ہیں ۔اب ظاہر بات ہے کہ ان لفظوں میں آپ ہمائی تو تامل نہیں ہیں۔

تو فر ما ما كه الل عرب كو بُر البحلانه كهوكه ميس بهي عربي هول يه تو قر آن عربي زبان میں نازل ہوا آتحضرت ہوں کھی عربی ہیں اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ ادر حقیقت پہے کے عربی جیسی قصیح و بلیغ زبان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ زبان زبان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ہرزیان کےایئے الفاظ ومعائی اورا نداز ہے جوزبان والا ہی ہمجھتا ہے۔ امیرشر بعت سید عطاء الله شاه بخاری میشد. برے مقرر شے اور پیجالی میں تقریر کرتے تتے۔ یہ جو بڑی عمر کےلوگ ہیں انھوں نے ان کی تقریریں ٹی ہوں گی۔ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باباجی نے کھڑے ہو کر کہا شاہ جی! آج پنجانی میں تقریر کرنا۔ شاہ صاحب نے فر مایا کہتم پنجالی جانتے ہو؟ کہنے لگاہاں میں پنجابی جانتا ہوں فر مایا یہ بتا کہ بنجابی میں بے وقوف سے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بے وقوف کو فر مایا كھڑا ہوجا۔ دوسرے سے يو چھا كہ بے وقوف كوكيا كہتے ہيں۔اس نے كہا جھلاً! فرمايا تو بھی کھڑا ہوجا۔ایک اور ہے یو حیصا تو اس نے کہا یا گل فر مایاتم بھی کھڑ ہے ہوجاؤ۔فر مایا تم تو پنجائي نبيس جانتے ۔فرمايا پنجائي ميں بے وقوف كو جھلا اور كہتے ہيں۔ يتضينه پنجائي ہے۔تو خیرز بانوں میں تصبیح وہلیغ زبان عربی ہے۔ پھراس کی مزاکتوں کو وہی لوگ جانتے میں جوعر نی ہیں۔ ہم تم مجمی کیا مجھتے ہیں؟ الحمد لله! میں نے سولہ سال یو صفے کے بعد تخصص کیا جس کو پی ، ایجی ، ڈی کہتے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھااور تقریباً ساٹھ سال ہو گئے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھااور تقریباً ساٹھ سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے کیکن ابھی تک میں یہ دعوی نہیں کرسکتا کہ جھے عربی پر کھمل عبور حاصل ہے ، توبرتو بہ بچھ بیں ۔ یہ بردی وسیع زبان ہے۔

تو قرمایا بیقر آن عربی میں ہے! س قوم نے لیے جوعلم رکھتی ہے۔ بیشیرا سیر قر آن خوش خبری دینے والا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری ویتا ہے وَّنَذِيْرًا "اور ڈرانے والا ہے۔ نافر مانوں کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، قبر کے عذاب سے ،جہم کے عذاب سے ڈرا تا ہے۔ جا ہے تو یہ تھا کہ لوگ اس کو مان کراس پھل كرتيكن فأغرض أخَرَهُم يساعراض كياان ميس اكثرن فهُولًا یہ ہے ون پس وہ ہیں سنتے۔ابیاسنتا کہ جس کے بعداس کو قبول کرلیں ویسے تو سنتے ہیں لیکن ساع قبول نہیں ہے کہ سننے کے بعد قبول کرئیں وَقَالُوْ الور کہاانہوں نے۔ كَافْرُولَ نَهُمُ اللَّهُ وَهُمَّا قِلْ لَي رَبِّعْ مِهِ فِي أَكِنَّهُ كِنَانٌ كَا جُمْ مِهِ مِارِك ول پردول میں ہیں مِنسَالتَ دعونا إليه اس چيز سے جس چيز كے بارے مي آب ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ہم نے اینے دلوں پر پردے چڑھار کھے ہیں آپ کی بات کو ولول كقريب بين آف وية وفي اذاناوفر ادر ماركانون من بوجه ين، وات بیں تم جتنام ضی چلاتے رہو، زوراگاتے رہو، وعظ کرنے رہوہ منے اس کو کانوں تكنيس يخيخ دينا فرم يُنْ بندًا وَبَيْنِكَ حِجَابُ ادر مار عادرآب كدرميان یردہ ہے۔ہم نے جو دوا نکار کا بردہ لٹکا یا ہوا ہے۔اس کی موجود گی میں آپ کی کوئی بات تهار فريب بين آعتى فاغمل آپاياكام كري إنكاع ملؤن بم ايناكام بحرثتے ہیں۔ جب اُنھوں نے اس چیز کو پستد کرلیا اورا بینے لیے ہدایت کے دروازے خود

ورمیان تعر دریا تخته بندم کرده ای باز میگوئی دامن ترکمن بشیار باش

" کسی کے ہاتھ پاؤں ہاندھ کر پانی میں بھینک دو پھر کہوکہ پانی میں بھیکنا نہیں ہے۔ "
بھائی دہ بھیکے گائیس تو اور کیا کرے گا؟ تو ایک آیات کو پڑھ کرشہ بیدا ہوتا ہے کہ پھران کا
کیا قصور ہے ۔ تو بات بھی آگئی نا کہ اللہ تعالی ابتداء آاور جرا آکی کو ہر نہیں لگا تا جب
انھوں نے خود میریں لگادیں پردے کر لیے اور کفروشرک پرداخی ہوگئے تو پھر اللہ تعالی ان
کواس پر پکا کر دیتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کے درواز بہند ہو جاتے ہیں ۔ کوئیلہ
اللہ تعالی کا بنا بلہ ہے فور آئی آ النہ اندازا آ" ہم اس کو پھردیں گا تا کی طرف
اللہ تعالی کا بنا بلہ ہے اور آئی آ النہ انداز آئی ہائی کواس
مرف اس نے رخ کیا۔ " بعنی جس طرف کوئی چانا جا ہتا ہے درب تعالی ای کواس
مرف چلا دیتے ہیں فلٹ آئی آ اذاع اللہ فی ٹو ٹو بھی آ اور سورہ مف آ" کی جب وہ
مرف چلا دیتے ہیں فلٹ نافی آئی گوئی ہی گئی آئی آئی ہوئی ہور ان کی دران کی راہنمائی کرتے ہیں ہائی آ " اور جوکوشش کرتے ہیں ہمارے
میں ہے واللہ تعالی نہ کو ایک کو جی استوں کی۔ " تو اللہ تعالی نہ کی کو جرا

گمراه کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔

تو کافروں نے کہا کہ ہم برآپ کا دعظ کچھاٹر نہیں کرتا آپ اپنا کام کریں ہم اپنا إِنَّهَاۤ أَنَاهَٰٓ وَمِنْكُ عُنِهُ عِنْهُ بِاتْ بِكُهِ مِن بشر مُول تَهمار بِصِيامير بِاختيار مِين تنہیں ہے کہتمہارے کانوں ہے ڈاٹیں نکال دوں۔تمہنارے دلوں اور آئکھوں سے یرد ہے ہٹا دوں میغیبر کا کام ہے حق سنا تا ،ہدایت دینااللہ تعالیٰ کا کام ہے۔سورۃ ا<sup>لقص</sup>ص آیت قبر ۲۹ میاره ۲۰ میں ہے" بے شک آپ مان آیا کا اے بی کریم! ہدایت نہیں دے کتے اسے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے ولایک یا الله یَهْدِی مَنْ یَشَاَّءُ کیکن الله تعالی مدایت ویتا ہے جس کو جا ہتا ہے۔ " پیغمبر کا کام ہے حق پہنچادینا اور سنادینا وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا الْبَلَاغ[سورة:]حضرت آوم مَا الله في بني قابيل كى جب حركتني ديكھيں تو باب اور پيغمبر ہونے کی حیثیت سے مجھانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی نوح مالیے نے اپنے بیٹے کنعان کوبڑے بیارے انداز میں مجھایا بائنگی اڑ گٹ مَعَنَا [ہود:۴۱]'' اےمیرے بیارے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کا فروں کا ساتھ نہ دوغرق ہو جاؤ گے۔''اس نے بڑے متكبرانداندال بن جواب ميا شاوى إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ " مِن بناه بكرول گااس پہاڑ کی طرف وہ مجھے بیجائے گایائی میں ڈوینے سے ۔''بیوی نے بھی ہدایت قبول نہیں گی۔اور حضرت ابراہیم ماتیے اپنے باپ کے دل سے *کفر نہ* نکال سکے بڑے پیارے انداز میں مجھاتے رہے ہیں با آب یا آب یا آب ابابی،اے ابابی ابابی اور مایا میں تنهارے جیسابشر ہوں ہال فرق بیہ کہ یُؤ خی اِنَ وحی کی جاتی ہے میری طرف اللہ تعالیٰ گاطرف ہے۔اس میں بنیادی مسلمیہ ہے آئھاۤ اِلْهُ گُفااِلهُ وَاحِدُ بَخِهُ بات ہے کہ اللہ تمہاراایک ہی اللہ ہے اس کے سواتمہارا کوئی معبود، مشکل کشانہیں ہے فائستَقِیمُوَّ الِکیْوِ پہلیم سب کے سب قائم ہوجاوَ اس کی طرف درب تعالیٰ کے دین پر آکر ڈٹ جاو وائستَغْفِر وُہُ اور بخشش طلب کرواس ہے، معانی مانگواس ہے کفر، شرک اور معاصی ہے۔ ہرآ دی کو اپنے اپنیار سے اپنی آپ کو گناہ گار مجھنا چاہے۔ اور پنیس مجھنا چاہے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جواپ آپ کونیک پاک ہمجھا گااس نے اور پنیس مجھنا چاہے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جواپ آپ کونیک پاک ہمجھا گااس نے کہ تو ہو گو گاہ گار مجھوا ور اللہ تعالیٰ سے معانی مانگنے رہو ۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے معانی مانگنے رہو ۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے معانی مانگو وو وَ ذِیلٌ لِّلْمُنْسِر ہے بین اور ہلاکت اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے ۔ دو صفین اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فر مائی ہیں ۔

پہلی صفت: الَّذِیْنَ لَا یُنُونُوْنَ الرَّ کُوۃَ وہ لوگ ہیں جوز کُوۃ نہیں دیتے۔اس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ نہ دینے والے بھی مشرک ہیں کہ انھوں نے شیطان اور نفس کی اطاعت کی ،رب تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔

دوسری صفت: و کھند یا آلاخر تو تھند کونٹو و اور دو آخرت کے مشکریں۔
آخرت کا انکار دوشم پر ہے عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے ان کو دیکھوتو گویا
عقیدہ کے لحاظ ہے تو قیامت کے مشکر نہیں ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے ان کو دیکھوتو گویا
آخیس قیامت پر یفین نہیں ہے ۔ ان مغربی قو توں نے ہمارے ایمانوں پرضرب کاری
لگائی ہے اور لگا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان سیحے معنی میں مسلمان نہ
رہے ۔ مسلمانوں کو بدعمل بنا کر ان پرمختلف علاقوں میں مظالم ڈھارہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے
ہیں کہ یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں ۔ اب پھے مسلمان مختلف علاقوں میں جہاد کے
لیے اضے ہیں اور جہاد کررہے ہیں ۔ اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے ۔ یہود وہنود وغیرہ
لیے اضے ہیں اور جہاد کررہے ہیں ۔ اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے ۔ یہود وہنود وغیرہ

مسلمانوں پر عقیدے کے لجاظ ہے عمل اور اخلاق کے لجاظ سے حملے کررہے ہیں کہ مسلمان ہراعتبار سے تباہ ہو جا کیں۔ ان کو بیہ خدشہ اور ڈر ہے کہ جس طرح صلیبی جنگوں میں جمارے ساتھ ہوا تھا دوبارہ ایسانہ ہو۔

صلیبی جنگوں کے زمانے میں سارا بورپ ہیارا دہ کرکے نکلاتھا کہ ہم نے ایک بھی کلمہ پرٹنے صنے والانہیں چھوڑ نا اور اس عہد پر انہوں نے اپنے بدن سے خون نکال کراس سے وستخط كيه يقط كرالله تعالى كاوعده ب والله مينم نؤره وكو كرة الكفرون ألاتعالى نورا يمان، نور اسلام اورنورتو حيد كوجيكانے والا ہے كافر بے شك جلتے رہيں۔ "الله تعالیٰ نے صلاح الدرین ابولی میشند کو کھڑا کیا اور اس نے ان کوسبق سکھایا۔اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیتے۔ اے میر در دگار! ہمیں صلاح المدين ابو بي جبيه بابنده عطافر ماء سلطان محمود غرنوي جبيها بنده عطافر ماياالب ارسلان جبيها بندہ عطافر ما۔ ہمارے حکمران توشیطان مجسم ہیں جاہے کسی بھی جگر کے ہوں۔بس!انیس میں کا فرق ہوگا دین کے تبیرخواہ اور حامی نہیں میں صرف اپنی ذات کے خیرخواہ ہیں۔ تو فرمایاخرابی ہے مشرکوں کے لیے جوز کو ہنیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں تا است ان کے برعکس لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنِ اَمَنُوا کے شک وہ لوگ جوايمان لائ وعَيِيلُو الصَّلِيحَةِ اورانعون فِمُل كِيماتِ لَهُمُ أَجُّو عَيْرُ مَمْهُونِ ان کے لیے اجر ہے غیر مقطع۔ جوختم ہونے میں نہیں آئے گا کیونکہ جنت کی ہر چيز دائي ہے۔ زندگي دائني، يعلى ميوے دائي، خوشيال دائي۔ الله تعالى برموس مرد فورت كونفيب فرمائ

\*\* COVORTAL

### ٷؙڵ

إَيُّكُمْ لِتَكُفُونُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَكَ أَنْكَ ادًا وَٰلِكَ رَبُّ الْعَلَّمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرُكَ فِيهَا وَقَكَرُ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي آرَبْعَكُ آيّا مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِلسَّابِلِينَ ﴿ ثُمَّرُ إِسْتَوْتِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اتْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهًا قَالْتَا آتَيْنَا طَآبِعِيْنَ ﴿ فَعَضْهُ قَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّل سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْن وَ أَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءً أَمْ هَا وُزَيَّنا السَّمَاءُ الدُّنْيَابِمَصَابِيُحَ وَحِفْظًا وَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ وَإِنْ آعْرَضُوا فَعُلُ أَنْذُرُ يَكُمْ صِعَةً مِّشْلَ صَعِقَةً عَادِ وَتُمُودُ الْأَجْمَاءِ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمُمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ الْاتَعَبْثُ وَالِلَّالِلَّهُ قَالُوالُوْسَاءَ رَبُّنَا لَكُنْزُلُ مُلَّبِكَةً ؙٵڰٳؠؠٵؖٲۯڛڵؙٛٚٚؾؙۄ۫ۑٳۥۘڬڣۣۯۅؽ۞

 أَقُواتَهَا الى كَي خُوراكِس فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ عِلْدِول مِن سَوَآءً لِلسَّآبِلِيْنَ برابر م يوچھے والوں كے ليے ثُمَّالسَّوَى پھراس نے ارادہ كيا إلى السَّمَآءِ آسان كي طرف وَهِيَ دُخَانُ اوروه وحوال تفا فَقَالَ لَهَا لَيْنَ فُرِ مَا يَال كُو وَلِلْأَرْضِ اورز مِين كُو انْتِيَا آوَتُم ووتول طَافِيعًا خوتی سے اَوْکُرْهًا یاجراً قَالَتَا دونوں نے کہا اَتَیْنَاطَا ہِمِیْنَ آئے سَمْوَاتِ سَاتَ آسَانَ فِي يَوْمَيْنِ دورنون مِنْ وَأَوْلَى اوروى كَلَ الى نے فِي کے لِيسَمَاءِ ہرا سان میں اَمْرَهَا ال کے معاطی و زَيَّنَّاالسَّمَا عَالدُّنْيَا اور مزين كياجم في آسان دنياكو بمصَابِيعَ جراغون كماته وَحِفْظًا اورهاظت كي ذلك يه تَقْدِيْرُ اندازه ج الْعَزِيْزِ عَالَبِكَا الْعَلِيْمِ فِالْخُوالِكَا فَإِنْ أَعْرَضُوا لِي اگردہ اعراض کریں فقل پس آپ کہدین انذر تُکف میں نے سمیں ورادياب صحقة عذاب عمقلصحقة عاد جياكمنداب آيا عادتوم ي وَتَمَودَ اورتمودتوم ي إذْجَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ جس وقت آئان کے پاس رسول مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ ان کَآگے سے وَمِنْ خَلْفِهِمْ اوران کے پیچھے ۔ اُلَا تَعْبُدُ فَالِلَا اللهَ که نه عبادت کروم کر صرف الله تعالى كى قَالُوا انبول نِهُمَا لَوْشَآءِرَبُنَا الرَحِابِةَامِارارب لَأَذُرَ لَ مَلَيْكَة البَدَا تار تافرشتول وَ فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُمْ بِأَكْفِرُونَ لَهِ بَكِ بِهِ مَلِيَّةُ مِنْ الْك شك بم ال چيز كے جوتم دے كر بھيج گئے ہوا نكاركر نے والے ہیں۔ ربط آيات:

اس سے پہلے ذکر تھا مشرکوں کی خرانی اور ہلاکت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے اپنے بینیمبر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت مَنْ اللّٰهِ کَوَخطاب کر کے فرماتے ہیں گئی اے بین کریم مَنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اتو اراور سومواروا نے دن زمین کو بنا کر پیڑے

گرشکل میں جیے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے کیمیے والی جگہ رکھا۔ مکہ کر مہ مرکز ہے۔ مکہ کالفظی معنی

ہناف۔ یہ انسانی جسم کے عین در میان میں ہوتی ہے۔ تو مکہ کر مہ بھی دنیا کے سنٹر میں

ہو تو زمین کوتو اللہ تعالی نے بنایا و تنجعہ کوئن کہ آندادا۔ انداد جمع ہے نیڈ کی ۔ شریک معنی میں ہے کہ تم بناتے ہواللہ تعالی کے شریک بناتے

ہو حالانکہ زمین کوتو اس نے پیدا کیا ہے دلائے رہ الفلیوین کی ہی ہور العالمین جس نے زمین بیدا کیا ہے دلائے رہ الفلیوین کی جس العالمین اور کھے اللہ تعالی نے ترمین بیدا کیا ہے و جھکی فیفار قوایسی سے داسیت کی جمع ہے مضبوط پہاڑ۔

دس نے زمین بیدا کی ہے و جھکی فیفار قوایسی سے داسیت کی جمع ہے مضبوط پہاڑ۔

اور کھے اللہ تعالی نے بیٹر کی شکل میں بنا کر دکھا پھر آسمان بنائے و الدّد فی بنف دلیت دکھا اللہ تعالی نے بیٹر کی شکل میں بنا کر دکھا پھر آسمان بنائے و الدّد فی بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئ اس کے بعد زمین کو بچھایا۔' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئ اس کے بعد زمین کو بچھایا۔' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئ اس کے بعد زمین کو بچھایا۔' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئ اس کے بعد زمین کو بچھایا۔' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئی اس کے بعد زمین کو بچھایا۔' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئی اس کے بعد زمین کو بچھایا۔' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا زیا ہے آئی در میں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا نیا ہے دیں اسور قالنا نیا ہے دیں بنائی ۔ تب زمین میں اسور قالنا نیا ہے دیں بنائی ۔ تب زمین میں میں بھر نیا کو میں بنائی ۔ تب زمین میں میں بھر نیا کو میں بھر نیا کو میں بھر نیا کو میں میں بھر نیا کو میں بھر نیا کو میں میں بھر نیا کو میا کو میں میں بھر نیا کو میں بھر کو میں کو میں کو میں کو میں بھر نیا ک

حركت كمى الله تعالى نے اس ميں بہاڑر كھ ديئ أَنْ تَسِينَ مَ بِكُمُ [سورة لقمان] كدوه حركت نه كوے - وَالْمُعِبَانُ أَوْتَادًا [سورة النياء]'' يهاڙول كوميخيس بنا كرزيين مِس گاڙ ویا۔'' وَلِیرَاتِ فِیْهَا الْور برکت رکھی اس میں ۔حاضم پر کا مرجع بہاڑ بھی بناتے ہیں کہ پہاڑوں میں برکت رکھی کہ بہاڑوں پر درخت ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، یانی کے جشمے ہیں۔ یہ بھی سمجھے ہے۔اوراس کا مرجع زمین بھی بناتے ہیں ۔تومعنی ہو گا اللہ تعالیٰ نے زمین میں بركت ركمي ہے۔ زمين ميں تو بہت كھ ہے۔ تو فرمايا زمين كو بيدا كيا و قَدَرَ فِيْهَا آفُوَ اتَّهَا - اقدوات قدوت كى بْحَاسِيم معنى بيخ نوراك ، روزى - تومعنى بوگا درالله تعالی نے مقرر کی ہیں اس میں خوراکیس، روزیاں فی آئے بَعَیةِ آیّام عیار دنوں میں وو ون میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو گیئد کی شکل میں بنایا پھرووون میں اس میں یہاڑ رکھے اس کو پھیلایا اور اس میں روزیاں مقرر کیں ۔ کسی جگہ گندم بھی جگہ جاول بھی جگہ کئی اور ہاجرا ہو گا ، کسی جگه کوئی پیل ہوگا ، کسی جگه کوئی پیل ہوگا ۔ منگل اور بدھ کوالٹر تبارک و تعالی نے بہاڑ اورخوراکیس زمین میں مقررفر مائیں سَوَآعِ لِلسَّابِلِين سِيرابر سے يو چھے والول كے لیے۔ چوں کہ آنخضرت ملائے ہے اس کے متعلق یو چھا گیا تھا کہ زمین کو کیسے اور کتنے ونوں میں بنایا ہے۔ توان کے سوال کا جواب مکمل ہوگیا۔

شَمَّانَتَوَى كَلَّرَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّ

کرتے ہیں آپ کے عظم کی جمعرات اور جمعہ کواللہ تعالیٰ نے آسان بتائے ،اتو اربسوموار کوز مین کا ماده بنایا ، منگل بدھ کو زمین میں بہاڑ ،خوراکیس چشے وغیرہ مقرر فر مائے۔ جعرات اور جعہ کے دن آسان ہنائے ۔ بیخلاصہ ہے مسلم شریف کی رواثیت کا۔ فرمایا فَقَضْمَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتِ لِيلِ اللَّذَالَى فِي النَّدَالَى فِي اللَّهُ مَنِينَ دودنوں میں ۔جعرات اور جمعہ کو۔قرآن یاک میں سامت آسانوں کا ذکر متعدد بارآیا ہے اورز من كسات مونے كاذكر صرف ايك مرتب سوره طلاق من آيا ب مين الله دُف مِثْلَهُ نَ اوربدز مین جس برہم رہے ہیں اس کے نیچاورز مین ہے،اس کے نیچاور ز مین ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے، اس طرح سات زمینیں ہیں ۔ اور حدیث یاک مں ہے کہ ہرزمن مس مخلوق ہے اور مدزمینیں اور نیچے ہیں۔اس طرح نہیں جیے بعض اوگ کہتے ہیں مثلاً ایک زین یا کستان کی ہے، ایک امریکہ کی ہے اور ایک افریقہ کی ہے اس طرح سات زمینیں ہیں۔ یانظر ریاغلط ہے بلکہ زمینیں اوپرینیچے ہیں۔اور اس پر بہت سارے دلاکی پیش کیے جاتے ہیں۔

عافظ ابن کیٹر مریک نے ایک دلیل یہیش کی ہے کہ بخاری شریف اور سلم شریف میں صدیث ہے جو آ دمی کی وہسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت والے ون وہ زمین بھی اور اس کے بنچے کی چھ زمینوں میں سے ایک ایک بالشت اس کے گئے میں ڈائی جائے گی۔ یہ ای صورت میں ہو مکتا ہے کہ زمینیں او پر بنچے ہوں ورنہ اس نے گئے میں ڈائی جائے گی۔ یہ ای صورت میں ہو مکتا ہے کہ زمینیں او پر بنچے ہوں ورنہ اس زمین کا امریکہ چین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: ترندی شریف مین روایت ہے آنخضرت مُلَا اَلَیْ اَلَیْنَ مِنْ اَلِیْنَ اِلْمَالَا کِهَا اَلَا کُولَی ا شخص زمین میں زنجیرلٹکائے کہ وہ دوسری ، تیسری ، چوشی ، پانچویں ، چھٹی ، ساتویں زمین تک بینی جائے تو بیاللہ تعالی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمینیں بھی آسانوں کی طرح اوپر نیچ ہیں۔ فرمایا وَاوْ حَی فِی گُلِ سَمَا عَامَرَ هَا اور وَی کی اللہ تعالیٰ نے ہر آسان میں اس کے معالمے کی۔ ہر آسان میں فرضتے مقرر فرمائے اور ان کے ذمیع ہوئی معاملات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ احادیث فرمائے اور ان کے ذمیع بائشت بھی ایسی جگہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شامی مشغول نہ ہواور فرشتوں کی حمد و شاہے سبحان اللہ و بحمد ہو۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ افسل الکلام سبحان الله و بحدہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان سلم کی برکت سے اللہ تعالی رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے اور ای کلمے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے اور ای کلمے کی برکت سے اللہ تعالی حیوانوں کوروزی دیتا ہے وہ زبان حال سے کہتے ہیں سبحان اللّٰه و بحد ہ اور ساتویں آسان پرایک مقام ہے بیت الحمور ، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے روز اندس ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا چھراس کو ساری زندگی دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

تو فرشتوں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور برآ دی کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں چوہیں فرشتے ہوئے ہیں۔ چارفر شتے تو کرا ما کاتین ہیں دودن کے اور دورات کے و اِنَّ عَلَیْکُمْ لَحْفِظِیْنَ کِو اَما کاتینین آ سورة الانفطار ] اور سورہ قی پارہ ۲ میں ہے عَنِ الْسَیْمِیْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیْدٌ '' دا کیں اور با کیل طرف بیٹے ہیں۔''دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا بیضا ہے مگر محسوں نہیں ہوتے اور پر نیکیاں لکھنے والا بیضا ہے مگر محسوں نہیں ہوتے اور وی فرشتے دن کوانسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور دس رات کو کہ مُعَقِبْتٌ مِنْ بہننِ مِنْ مَنْ ہُنْ وَ مَنْ مَنْ اللهِ قَالَ الرعد : اللهِ الرعد : اللهِ الرعد : اللهِ اللهِ قَالَ بَعْ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ بَعْ اللهِ قَالَ بَعْ اللهِ قَالَ بَعْ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالِ اللهِ قَالِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَاللهِ قَالِ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ

وا لَفِر شتے ہیں۔ ' آدمی کے آ گے اور پیچھے جواس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔''

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری پیسیّۃ سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان بڑاتھ نے فر مایا کہ آنخضرت میں گئی نے فر مایا کہ دس فرشتے دن کو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور دس رات کو، جب تک انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ای طرح ہر جن کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ ای طرح ہر جن کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ جنات بھی مکلف ہیں اور جنات کی آبادی انسان سے نیادہ ہے کہ ان کی بید اکتش انسان سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے۔ انسان سے پہلے انھوں نے دو ہزار سال زمین میں حکم ان کی ہے جمران میں نیک بھی ہیں اور بر بھی ،مومن بھی اور کا فر بھی۔

#### نضیات ِحضرت عمر ر*فائد* :

تر فدی شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت مَنْ اَنْ اِللهِ سے حضرت عائشہ رُفائن نے سوال کیا کہ حضرت! کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں۔
یہاں ہے تم ان کے ذہن کا اندازہ لگاؤ کیا سوچ ہے ، کیا فکر ہے۔ ہماری مال بہن ہوتی تو سوال ہوتا کہ حضرت! ستاروں کے برابر کس کے پاس پیسے ہوں گے ۔ سوال ڈالروں،
یونڈوں اور ریالوں کا ہوتا۔ مگرام الموسین پوچھتی ہیں کہ حضرت کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں! عمر رہاتہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ مگر افسوس کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ مگر افسوس کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ مگر درازی کرتے ہیں۔ کتا ظلم ہے۔
درازی کرتے ہیں۔ کتا ظلم ہے۔

## أتخضرت بتلبيع كي وراثت كامسكه اور رافضيو ل كانظرييه

خینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کو قر آن کریم کا پہلامکر اور باغی ابو بکر ہے بیائتو۔ کیونکہ اس نے حضرت فاطمہ نوٹان کو وراشت کا حصر نہیں ویا۔ یہاں پرایک مسئلہ سمجھ لیس ۔ اگر آنخضرت مٹائی آئی وراشت تقسیم ہوتی تو مسئلہ بنیآ چوہیں (۲۳) سے کیوں کہ اس وقت شرعی وراث چیا، یویاں اور بیٹی تھی ۔ تو مسئلہ چوہیں ہے حل ہوتا آ دھا حضرت فاطمہ بڑات کوئل جا تا کیونکہ قر آن کریم میں ہے ورائی تک نے واجب کہ قات واجب کہ قات النظم کی النظم کوئل جا تا کیونکہ تو تا ہوتی النظم کے لیے آ دھا ہے۔ "اور یوی ایک ہوبا ایک سے زاید ہوں تو ان کوآ شوال حصر ملتا ہے۔ تو چوہیں میں سے بارہ جھے ملتے حضرت فاطمہ بڑات کو اس حصر بناتہ ہوتی ہوتی سے نوبوں کو ملتے۔ باتی نوجھ ملتے حضرت فاطمہ بڑاتہ کے میں ۔ تو تین جھے یویوں کو ملتے۔ باتی نوجھ ملتے حضرت فاطمہ بڑاتہ کوئی سے بارہ جھے ملتے حضرت فاطمہ بڑاتہ کے میں ۔ تو تین جھے یویوں کو ملتے۔ باتی نوجھ ملتے حضرت فاطمہ بڑاتہ کے اس بڑاتہ کے تین حصے یویوں کو ملتے۔ باتی نوجھ ملتے حضرت فاطمہ بڑاتہ کی اس بڑاتہ کے تین حصے یویوں کو ملتے۔ باتی نوجھ ملتے حضرت فاطمہ بڑاتہ کی دوراثت تقسیم ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابوبکر بڑاتہ نے فر مایا اور عباس بڑاتہ کے اس بڑاتہ کے تو تو تیں طرح ہوتی ۔ حضرت ابوبکر بڑاتہ نے فر مایا اور

یہ متعدد صحابہ کرام مَنِ کُتُم ہے دوایت ہے اور متواتر دوایت ہے کہ آنخضرت مَنْ کُتُم نَے فرمایا نَحْنُ مَعْشُرُ الْکَ نُبِیاء مَا تَرَکُنهُ صَدَاقَةٌ '' ہم پیغیروں کی جماعت جوچھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے پیغیروں کی وراثت تقیم نہیں ہوتی ۔ پھر آپ نے حضرت علی رُکٹو اور حضرت عباس رُکٹو کوشم دے کر فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس دب کی شم دے کر کہتا ہوں کہ آخضرت مَنْ اَلِی اَللہ نَعْم دونوں پر رگوں نے کہا ہاں اللہ گواہ ہے آپ مَنْ اَلِی اُللہ نَعْم دونوں پر رگوں نے کہا ہاں اللہ گواہ ہے آپ مَنْ اَلِی کُلم مِن دب ہوئے جھے قرآن کے کیے مسکر ہوئے ؟ پھر خمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نہر پر قرآن کا مسکر ، طحد اور زندیق عمر ہے دُلا ہو کہ اُن کا مسکر ، طحد اور نیکٹو سے کہا ہوگا ہے انقلاب سے پہلے یہ لوگ ہر ملک میں دیے ہوئے تھے زندیق عمر ہے دُلا ہو تی جرات نہیں تھی کہ کھل کر صحابہ کرام مَنِی نُن پر تیرا کریں یہ پر ان کو قبی نے لگا ہے ہیں۔

توام الموسین فی کہا حضرت! کسی آدمی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو آپ میکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو آپ میکیاں؟ فیر مایا ہاں عمر کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ! عمر کی ساری نیکیاں ابو بحر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

تو آسان پر بے شارستارے ہیں جن کے ذریع اللہ تعالی نے آسان دنیا کومزین کیا ہے وَحِفظ اور آسان کی حفاظت کے لیے ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین اوپر جاکر فرشتوں کی ہاتیں نہ بین ۔ جب یہ اوپر جائے ہیں تو ف آٹب ف شھ اب مُبِہ ن [
مورة الحجر]'' پس پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شہاب '' ذلات تقدید العَدِیرُ الْعَدِیرُ الْعَدِیرُ الْعَدِیرُ الْعَدِیرُ الْعَدِیرُ الْعَدِیرِ الْعِیرِ الْعَدِیرِ اللّٰعِیرِ اللّٰعِیرِ اللّٰمِیرِ اللّٰمِ

ویں آنڈز تُکف میں نے مصی ڈراویا ہے صبحقہ استعقب کامعنی بیلی کابھی ے اور مطلق عذاب کا بھی ہے جا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہاں معنی عذاب کا ہے۔ میں شمصیں ڈراچکا ہوں عذاب سے فیشل صبحقہ عاداؤ قَدَمُودَ عاداور شمود کے عذاب کی طرح بیسے عادقوم پر تندو تیز ہوا کاعذاب آیااور شمودتو م کے متعلق صَیْبَحَه کالفظ بھی آيابة راؤني آوازاور رَجْهُ فَهِ كالفظ بهي آياب زلزله إذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسَلَ جس وقت آئے قوم عادادر شمود کے پاس ان کے رسول میٹ بَینِ آیٰدِیْھِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے آگے ہے اور ان کے بیچھے ہے۔ اگر قوم آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کا پیغیبر سامنے سے يبجاوركها يلقَوْم اعْبُدُوْا للهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ اورجار بهوية ويحيب آ واز دے کراللہ تعالیٰ کا پیام ساتے ۔ توسامنے ہے بھی تبلیغ کی پیچھے ہے بھی تبلیغ کی اور يه سبق ويا ألا تَعْبُدُ وَاللَّاللَّهُ يَهِ كُمُّ مَهُ عَباوت كرو مُكرصرف الله تعالى كي قَالَهُ الَّه شَاءَرَ أَنَا الله كول في كما أرجامًا بمارارب لأنْزَلَ مَلْمِكَة البعدا تار تافر شق نورى مخلوق كو پیغیبر بنا كر بهیجنایتم تو جماری طرح كھاتے بینے ہو،انسان ہوتم كيسے پیغمبر بن

سوره مومنون آیت نمبر ۳۳ پاره ۱۸ میں ہے ما ها آبا الله بَشَرٌ مِثْلُکُمُ " نبیل بیت فیمر مرانسان تمبارے جیسا یا تک کُلُ مِما تَا کُلُونَ مِنْهُ وَیَشُرَبُ مِمَا تَشُر بُونَ کُما الله کُلُونَ مِنْهُ وَیَشُر بُ مِمَا تَشُر بُونَ کُما الله بیزوں بین ہے جوتم پینے مو۔ "اور سورة الفرقان آیت فمبرے پاره ۱۸ میں ہے کہ انھوں نے کہا مَالِ هلَا الرَّسُولُ یَا کُلُ الطَّعَامُ وَیَهُمَانا کھا تا ہے اور چاتا ہے اور جاتا ہے کہ میں نبی ہول ۔ مشرک ہے بازاروں میں ۔ "سوداسلف خریدتا ہے ، بیچنا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہول ۔ مشرک

قوموں کانظریہ تھا کہ پیغمبر بشرنہیں ہونا چاہیے،نوری ہونا چاہیے۔

تو کہنے گے اگر چاہتا ہمارا پروردگارتو اتارتا فرشتے فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُفَدِیہ کفِرُونَ پی بِشکہ ہم اس چیز کے جوتم وے کر بھیجے گئے ہومنکر ہیں۔ نہتو حید مانتے ہیں، نہ رسالت، نہ قیامت مانتے ہیں۔ آگے بھی ای سلسلے کا ذکر ہے۔

\*\* CONCOR

## فَأَمَّا عَادً فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ آشَكُ مِنَّا قُوَّةً ﴿ الْالْمَ بِرَوْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُو اَشَكُ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُوْ إِيَالِتِنَا بَحُيُ لُوْنَ فَأَدُسَلْنَاعَلَيْهِ مُرِيعًا صَرْصَرًا فِي آيًامِرِ نَجِسَاتٍ لِنَوْيَقَهُمُ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ آخُرَى وَهُمْ لَا يُنْصُرُونَ ﴿ وَامْمَا ثُمُودُ فَهُكُ يَنَهُمُ فَاسْتَعَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تَهُمُ صِعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَأَكَأَنُوْا ؖڲڬڛؠؙۅ۫ڹؖٛٷڹۼؖؽڹٵٳڷڔ۬ؠڹٵؗڡڹ۠ۅٛٳۅڮٳڹٛۅٛٳڽڰۊ۫ڹؖٷڮۅؘۿ؞ؙٟۼۺۯۼ اَعْكُ آءُ اللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوزِعُونَ ® حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وْهَاشِهِمَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ ٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَكُانُوْ ايعْمَلُوْنَ \* وَقَالُوْالِجُلُوْدِهِمْ لِمُشْجِعَلَ تُمْعَلَيْنَا وَالْوَاكَوْاللَّهُ اللَّهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوخَلَقَاكُمْ اَوْلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ؟

فَامَّاعَادُ لِيسَ بَهِ مِهِ الْعَادَةُ مِ فَاسْتَكْبَرُ وَالَّهُ لِيسَ مَكِمِ كَمَا فِي الْكَرْضِ رَجْن مِن الْحَقِ نَاحَقَ وَقَالُوا اورانهوں نے كہا مَن اللَّدُ فِي رَبِّن مِن لِيعَدُ إِلْحَقِ نَاحَق وَقَالُوا اورانهوں نے كہا مَن الشَّدُ مِنَّا قُوقَةً كون زيادہ تخت ہے ہم سے قوت ميں اَوَلَهُ يَرَوُا كَيااور انهوں نے ہم و شك الله تعالى كى دہ ذات خَلَقَهُمُ انهوں نے ہم نے ان كو ہوزات خَلَقَهُمُ جَسَ نَان كو بِيداكيا هُوَا شَدُ مِنْهُ مُوقَوَّةً وہ زيادہ تخت ہاں سے قوت جس نے ان كو بيداكيا هُوَا شَدُ مِنْهُ مُوقَوَّةً وہ زيادہ تخت ہاں سے قوت

میں وَ کے انوا بالیتا یہ خدور سے اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مِ لَي بِي بَيْحِي مِم نِي اللهِ ويُحًا مِوا صَرْصَرًا تَدُوتِيزُ فِي آيًا مِر نَصِسَاتِ منحول ونول مِن يَسُذِيقَهُ مَ تاكم بم يَكُما مَين ان كو عَذَابَ الْخِرْيِ رسوالَى كاعذاب في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كى زندگى مين وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرِي اور البته آخرت كاعذاب بهت بي رسوا كرنے والا ج وَهُ وَلا يُنْصَرُ وَن اوران كي مدونيس كي جائك وَأَمَّا ثُمُهُ دُ اور ببرحال قوم ثمود فَهَدَيْنُهُمْ لِيل بم نے ان کوراستہ بتلایا فَالْمَدَيُّةُ وَالْعَلَى پس انھوں نے پندکیااندھے بن کو عَلَی الْهَادی ہدایت کے اوپر. فَأَخَذَتْهُمْ لِي كُرُ النَاكِ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ وَلَت وَالْحَالِبِ كَ كُرُك نِي بِمَا كَانُو ايَكُسِبُونَ بِسِبِ ال كَجُودة كَمَاتِ تَصَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ المَنْوُلِ اور نجات دى جم في الله وكول كوجوا يمان لاست وكَانُو ايَتُقُونَ اوروه بجة تص وَيَوْمَ يَخْسَرُ اورجس دن الصف كي جائيل ك أغدانم الله الله تعالى كورشن إلى التّار دوزخ كى طرف فَهُمْ يُؤزَّعُونَ يس وه گروه درگروه كردية جائيس ك حَتْي إذَاهَاجَآءُ وْهَا يَهَال تَك كدوه اس کے قریب پہنچیں گے شہد عَلَیها سے خلاف سَمْعُهُمْ اللَّ كَالَ وَأَبْصَارُهُمُ الرَّالَ كَي آنَكُ حِيلٌ وَجُلُو دُهُمُ ال ك چرك بِمَا كَانُوايَعْمَلُونَ ال چيزى جوده كرتے تھے وَقَالُوا

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی اور سی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت محمد رسول اللہ مَدُّلِیَّةِ کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر یہ لوگ تھیجت ہے اعراض کریں ہو حدید ورسالت اور قیابت ہے اعراض کریں تو آپ ان سے کہد دیں کہ میں نے شمصیں فررادیا ہے عذاب سے جسیا کہ عذاب آیا تھا عاداور شود تو م پر کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے ہلاک ہوجاؤ جس طرح کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب پروردگار اس کی تھوڑی تی تقصیل بیان فر ماتے ہیں۔

فرمایا فَامَّاعَادُ پس بہرحال عادقوم نے فائد کے برو ان کی طرف اللہ تقی ہے ہے ان کی طرف اللہ تقی ہے ہود دنیا میں قوم عادی ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالی نے بود دنیا میں قوم عادی ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالی نے بود ملائے کو مبعوث فرمایا۔ بارھویں پارے میں ہے وَاللہ عَادٍ اَتَّاهُمُ الله عَادُوم کی طرف ان کے بھائی بودکو بھیجا۔ 'یقوم نجران ، حضرموت، مغربی یمن اور عمان کے درمیان میں آبادی ہے۔ جغرافیے میں اس کا نام ربع خالی اور طھماء ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ریت کے شیاح سے مگر نجران کے قریب زری زمین بھی تھی

بہلوگ بڑے ڈیل ڈول والے تنومند اور بڑی قوت والے تھے۔ان لوگوں نے حضرت ہود منات کی نافر مانی کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ بارانی علاقہ تھالوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ، چشموں کا یانی سوکھ گیا ، کنووَں کا یانی کم ہوگیا اوربعض کا بالكل ختم ہوگیا، کھیت سو کھ گئے ، در خت جھکس گئے ، جانور بھو کے بیا سے مرنے لگے۔ حضرت ہود علیے نے فر مایا کہ تو یہ کرو ، اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو، میری اطاعت كرو يُدرُسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَادًا [جود: ٥٢] "الله تعالى جِهورُ دے كا آسان كو تمہارے اوپر بارش برسانے والا۔''اورتمہاری طاقت کے ساتھ طاقت کو بڑھا دے گا۔ نکن دہ قوم اتن سرکش تھی کہ کہنے لگی کہ اگرتمہاری وجہ ہے بارش ہونی ہے تو پھر ہمیں بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اس قوم کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ عادقوم نے تکبر کیاز مین میں ناحق وَ قَالَوْ اور کہا انھوں نے مَنْ اَشَدُمِنَا قُوَّةً کون زیادہ سخت ہے ہم ہے توت میں۔ ہم ہے زیادہ طاقت والاکون ہے، ہم ہے قد کس کا بڑا ہے، برنی اور مانی طاقت میں ہم ہے زیادہ کون ہے۔ رب تعالی نے جواب دیل أَوَلَهُ بِيرَوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِينِ كَياا ورانْھول نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات خَلَقَهُمْ جَس فِ ال كوبيداكيا هُوَاشَدُمِنْهُ مُقَوَّةً وه زياده بخت بقوت من ال ے وَ کے اَنُوْایا لَیْدَایَ جُحَدُون اور تصوه ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ پھر کیا ہوا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مُرِيْحًا لِي جَيِي مِم نِ النهموا .صَرْصَرًا تندوتيز جَعَرُ جِلاحة فِي آيَّاهِ رَبِي اللهِ مَنْول ونول مِن مِهِ اكبول جِلائى يَنْدَيْقَهُ وَعَذَابَ الْحِزْي تاكه بم جكها كين أخين رسوائي كاعذاب في المعلوةِ الدُّنيّا وتياكي زندگي مين وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرُى اورالبته آخرت كاعذاب بهت رسوا كرنے والا ب وَهُمْهِ لَا يُنْصَرُونَ اوران كى مدونهيں كى جائے گى۔ كئى سال بارشيں نه ہوئيں بھر بادل كا ايک کلا ان كونظر آيا تو بڑے خوش ہوئے۔ كہنے گلے ہدفہ اعسار حق مُنسبط رُنسا [الاحقاف: ٣٣]" بيد بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ "بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ " منہيں بلكہ بيدہ ہے كہ جس كوئم جلدى طلب كرتے ہے "يہ اللّٰد تعالى كاعذاب ہے۔

تر فدی شریف کی روایت میں ہے کہ جس وقت بادل ان کے قریب آگیا تو اس سے آواز آئی رِ مَاڈا رِ مَاڈا لَا تَذَدُ مِنْ عَادٍ اَحَدًا ''ان کورا کھاور خاک کرد ہے کی ایک کوبھی نہ جھوڑ نا۔' یہ آواز کا نوں سے سننے کے باوجود عبرت حاصل نہ کی ،ضد نہ چھوڑ کی بحق کو قبول نہیں کیا۔ ہوانے ان کو پڑکا پڑکا کر مارا۔ کوئی یہاں گراپڑا ہے کوئی وہاں گراپڑا ہے۔ سورة الحاقہ پارہ ۲۹ میں ہے گئا تھے م اغہ جاذ نَخْلِ حَاوِیَه '' گویا کہ دہ کھور کے سے بین جواکھا ڈکر بھینک دیئے گئے ہیں۔' وہ ہوا جو عالم اسباب میں جان دار چیز وں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اس ہوا کو انٹہ تعالی نے ان پرعذاب بنا کر مسلط کردیا۔ بعض لوگوں کا باطل استعملال اور اس کا جواب

یباں پرایک اہم بات بمجھ لیں ۔ بعض لوگوں نے فی آیا ہوں تہر تی ہے خلط استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں نحس بھی ہیں اور سعد بھی ہیں۔ دن منحوں بھی ہوتے ہیں اور ایجھے بھی ہوتے ہیں کہ نحوس دنوں میں ان پرعذاب مسلط کیا۔ اس وجہ سے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں:

> منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ جیتی بازی آ ویں ہار

منگل بدھ والے دن بہاڑ کا سفر نہ کرنا ورنہ شکست کھا کر آؤ گے۔ اور بعض علاقوں میں

شوال کے مہینے میں نکاح کو معیوب بیجھتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ برات کے سامنے بعض عود توں نے ذکر کیا کہ ای جان الوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح ہوتو نہاہ ہیں ہوتا فر مایالوگ غلط کہتے ہیں میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ حضرت عائشہ بڑا توں اپنی برادری کے الرکے لڑکیوں کے نکاح شوال کے مہینے میں کرتی تھیں۔ اور جیسے آئ کل اپنے آپ کوئی کہلانے والے لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت کہ اس بھتے ہیں۔ سیعہ تو خیر رہ اپنی جگہ تی کہلانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ لوگ شریعت کی صدود کھلا نگنے والے ہیں۔

شرگ طور برمرم میں نکار کی کوئی ممانعت نیس ہے۔ بحرم میں نکار اس لیے نہیں کرتے کہ دیں محرم کو حضرت حسین بڑاتو شہید ہوئے شے اور رجب میں بھی نکار نہیں کرتے کہ حضرت حسن بڑاتو رجب میں شہید ہوئے سے سٹوال کے مہینے میں حضرت ہمزہ بڑاتو شہید ہوئے سے سٹوال کے مہینے میں حضرت ہمزہ بڑاتو شہید ہوئے ۔ اگر ضابط بہی ہوتا اور بارہ مہینوں میں اہل بیت کے بارہ آ دی شہید ہوئے تے تو پھر بارہ مہینوں پر تو ان کا قبضہ ہوجا تا تو نکار کون سے مہینے میں کرتے ۔ لبندا پر نظریہ بی علط ہے ۔ وہ منحول دن کا قبضہ ہوجا تا تو نکار کون سے مہینے میں کرتے ۔ لبندا پر نظریہ بی علط ہے ۔ وہ منحول دن کا فرول کے لیے شے ۔ دنوں میں ذاتی تحوست نہیں ہوتی ۔ آگا رہا ہے ۔ ونگری نیا آگیا آ گیا تین آ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا تین آ آ گیا آ گیا تین کور سے موتی تو یہ بھی نہ اگر دنوں میں نحوست ہوتی تو یہ بھی نہ بیتے ۔ پھر بر عقدان قوم عاد پر مسلسل سات را تیں اور آٹھ ون ہوتا رہا ۔ چنا نچہ سورۃ الحاقہ بارہ ۱ ہواکو مسلط کیا بارہ ۲ میں ہو دالے دن عذاب بارہ ۲ میں بی نہ سات را تھی اور آٹھ دن مسلسل جاتی رہی ۔ '' بدھ دالے دن عذاب بان پر اللہ تعالی نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل جاتی رہی ۔ '' بدھ دالے دن عذاب بان پر اللہ تعالی نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل جاتی رہی ۔ '' بدھ دالے دن عذاب بان پر اللہ تعالی نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل جاتی رہی ۔ '' بدھ دالے دن عذاب

شروع ہواا گلے بدھ تک جاری رہا۔ تواب سعد کس دن کو کہو گئے جس کس دن کو کہو گے۔
سارے دن ہی منحوں ہو گئے۔ لہذا دن ذاتی طور پر کوئی بھی منحوں نہیں ہے۔ یہ خوست ان
کے کفر دشرک کی وجہ سے ان کے تن میں تھی اور بیدن ان کے لیے منحوں تھے۔ یہی وجہ
ہے کہ دہ تباہ ہوئے اور ہود منابطیم اور ان کے ساتھیوں کا کیجھی نہ گڑا۔

وَأَمَّا ثُمُو دُفَهَدَيْنَا هُوْ اوربه هر حال ثمودتوم جوَّتي پس ہم نے ان كوراسته بتلایاان کی را ہنمائی کی ۔حضرت صالح ملاہے کوان کی طرف پیٹیبر بنا کر بھیجا۔اللہ کے نبی نے ان كى زبان مين ان كى راجمالى كى فائتَ حَبُو الْعَلَى لِين الهول في يستدكيا الده ين کو ولول کے اندھے ہونے کو انھول نے پندکیا عکی الفیدی ہدایت پر ہدایت کے مقابلے میں انھوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت انھوں نے قبول نہ کی ضدیر اڑے رے،منہ ما نگامعجز ہ بھی مل گیا جو چٹان انھوں نے خودمتعین کی اسی سے اونمنی نکلی کیکن پھر مَكُنَّ مِن مَا فَ فَأَخَذَتْهُ مُصِعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ - هون ها كَضمه كما ته وقو معنی ہوتا ہے ذلت اور جھا کے فتحہ کے ساتھ ہوتو معنی ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا۔ یہاں ضمہ کے ساتھ ہے۔ تومعنی ہوگا پس پکڑاان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے ۔حضرت جبرائیل معظم نے ایک بڑی کڑک دار آواز نکالی جس سے زلزلہ آیا۔ان کے متعلق صيحه كالفظ بهي آتا إور رجفه كالفظ بهي آتاب رب تعالى في ان كوسخت ذليل عذاب كى كُرْك ميں كيول بكرا بها كانوا ايكيبون بسبب اس كے جودہ كماتے تھے۔ ان كَ نَفْر، شرك اور برائي كاصله ان كوملا وَنَجَيْنَا الَّذِيْنِ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جوایمان لائے اور تھے وہ بیجے رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ ية ونيا كاعذاب تها وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آءُ اللهِ إِلَى النَّارِ اورجس دن چلائے جائيں

ای پارے بیل تم پڑھ چکے ہو وسیق الّینین کفرُوْا إلی جَهَنَمَ وُمَوًا ''اور چلائے جا کیں گے و ولوگ جوکا فر ہیں جہم کی طرف گروہ درگروہ۔' بہوریوں کا علیحدہ گروہ ، میسائیوں کا علیحدہ گروہ ، ای طرح مومنوں کے بھی علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے ۔ نفل نمازیں زیادہ پڑھنے والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ فرض نمازیں تو سب مومن پڑھتے ہیں۔ بچاہدین کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جضوں نے کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جضوں نے کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جضوں نے دین کی تبلیغ کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ علیحدہ ہوگا۔ جنھوں نے دین کی تبلیغ کثر ت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ علیحدہ ہوگا۔ علیحدہ ہوگا۔

تواعداء الله گروہ درگروہ تقسیم ہوں گے حَتَی إِذَا مَتَا بِحَا ہِوْ هَا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب بہنچیں گے جہاں الله تعالیٰ کی عدالت ہوگی وہاں ہے دوزخ نظر آئے گا۔ الله تعالیٰ فرمائیں گے بتلاؤمیرے بندو آئیں نے تصیی عقل دی بیغیر بیجے، کتابیں نازل کیس پھرتم نے میری تو حید کوتنگیم کیوں نہیں کیا ؟ میرے پیغیروں کوتنگیم کیوں نہیں کیا ؟ میرے پیغیروں کوتنگیم کیوں نہیں کیا ؟ میرے پیغیروں کوتنگیم کیوں نہیں کیا ؟ توبیہیں گے والله و آئی منا گنا مشر کینی '' قتم ہاللہ کی جوہمارا رب ہے نہیں بھے ہم شرک کرنے والے۔''ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ میں بھی ہم شرک کرنے والے۔''ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ

فرما كين سك أنْ ظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ "ويكهوكيها جموث بولا انهول نے اپنی جانول پر وَضَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [انعام: ۲۳۰]" اور كم ہوگئيں ان سے وہ باتنی جو وہ كرتے ہے۔ "مشرك اتنا بے حیااور ڈھیٹ ہوتا ہے رب تعالی كی تچی عدالت میں بھی جھوٹ ہو لئے ہے بازئیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالی ان كے مونہوں پر مہریں لگادیں گے۔

سورة ينين من ب آليوم نَخْتِم عَلَى أَفْوَاهِهم أُ أَنْ آج مم مهري لكادي كان كمونهول ير-" يعركيا مومًا؟ شَهدَ عَلَيْه مُ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ الْوَاسِ وَي گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آئیسیں وَجُدُو دُھُمْ ان کے چمڑے ہما کانُوَ اَنعُمَلُوُنَ اس چیز کی وہ خبر دیں گے جووہ کرتے رہے۔جس طرح اب میں زبان سے بول رہا ہے اورتم میرے الفاظ سن رہے ہواس طرح کان ،آئیمیں ، چمڑے ، ہاتھ یاؤں بولیں گے، کہنیاں اور گھنے بولیں گے کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہے۔ وَقَالُوٰ ا الجُلُودِهِدُ ادرده مجرم الني چرول كريس كي لمَ شَهدُ تُدُعَلَيْنَا كول كوابى وية موتم حارے فلاف قَالُوْل وه اعضاء كهيں كے اَنْطَفَنَا اللهُ الَّذِي ٓ اَنْطَفَ كُلّ شی ﷺ بلوایا ہے ہم کواس اللہ نے جس نے ہر چیز کوبلوایا ہے۔ ہمارا کیابس ہے ہم تورب تعالی کے عم کے پابند ہیں قُھوَ خَلَقَ کُھ أَوَّلَ مَرَّةِ اوراس نِتسسی پیدا کیا پہلی مرتبادرجس جس کوکام میں لگایا، کان سننے کے لیے، آئکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ، زبان بولنے کے لیے ، یا وُں چلنے کے لیے ،ای رب نے پینصرف فر مایا ہے اور ہرایک سے بلوار ہاہے قرائنہ وَرُ جُعُور مِن اورای رب کی طرف آج تم لوٹائے گئے ہو۔ بیسارانقشہ قیامت والے دن سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور

## ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا ہے لیے جائے اور آخرت کی شرمندگی ہے محفوظ فر مائے۔

ままりつかのかが

وَمَا كُنْ ثُمْ تُسْتَتِرُونَ أَنْ يَتُهُمَّ كَالْحَصُّمُ مُعَكِّمْ وَلاَّ اَيْصَالُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَتِيْرًا مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَهُ نُتُمْ بِرَتِكُمْ اَرْدِلْكُمْ فَأَصْبَحْ تُمْرِضَ الْغَلِيرِيْنَ ۖ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوَّى لَهُ مُرْوَانَ لِيَسْتَعُيْتِهُ إِنَّ لَكُمْ تَعُوا فَهَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَا قَيَّضْنَا لَهُ مُ قُرِناء فَرَتَيْنُوا لَهُ مُرْتَابِينَ إِيْدِيْنَ وَمَاخَلَفَكُمْ وَحُقُّ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ فِي أَمْ مِرِقَالَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِينَ عَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُكَانُوا خُسِيرِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لَا تَسْمَعُوْ الْهَٰذَا الْقُرْانِ وَالْغُوَّا فِيهِ لِعَكَّكُمُ تَعْلَمُونَ ۞ فَلَنُانِ يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَذَا الْأَشَكِ يُكَأْتُولَكِيْ لِيَقَامُ اَسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْ كَآءِ اللَّهِ التَّانَّ لَهُ مُرفِيْهَا دَارُ الْخُلُلُّ جَزَّآءً يَمَا كَانُوْا بِالَّايِّنَا يخمك أون

 بِيشَكُ الله تعالى لَا يَعْلَمُ نَبِينَ جَانَا كَثِيرًا مِنَا تَعْمَلُونَ بَهِت سارى وہ چیزیں جوتم کرتے ہو وَذٰلِکُو ظُلَّتُکُو ٓ أوريتِهاراخيال ہے الَّذِي ظَنَنْتُهُ وه خيال جوتم نے كيا بِرَيْكُر اين رب كے بارے ميں أَزْدُ الكُمْ النَّ فَيَالَ نَتْ مَصِيلَ المَاكَرُويَا فَأَصْبَحْتُ مُعِنَ الْخُسِرِيْنَ لِيل ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے فیان پیٹے بیرو فی کیس اگروہ صبر کریں فَالثَّارُ مَثُوًّى لَّهُمُ لِيل دوزخ كَي آكْ بَي ان كَالْمُعَانَا ﴿ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُواْ ادرا گروه معافی مانگیں فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ پِی نہیں ہوں گےوہ کہ ان کو معانی کاموقع دیاجائے وَقَیَّضْنَالَهُ مُقَرَّنَاءَ اور ہم نے مسلط کردیے ہیں ان كے ليے ساتھى فَرَ يَّنُوالْهَمْ يس انھوں نے مزين كياان كے ليے مَّا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ جُوبِكُمان كَآكُم وَمَاخَلْفَهُمُ اورجوبكمان ك يَحِيم وَحَوْ عَلَيْهِ مَالْقَوْلَ اورلازم بوجكى ان يربات في أَهَدِ ان امتول میں قَدْخَلَتْ تحقیق جوگزر چی ہیں مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے قِرِبَ الْهُورِ وَالْإِنْسِ جِنَاتِ مِينَ الرَّالَانُونَ مِينَ اللَّهُ وَكَانُوا اللَّهُ وَكَانُوا خُسِرِيْنَ بِشَكُ وه نقصان الله الله الله والله عَصْ وَقَالَ اللَّهِ يُنَكَّفَرُوا اور كَبِاان لوَّكُول في جَفُول في كَفركيا لاتَسْمَعُو اللهذَاالْقُرْان نهسنوتم اس قرآن كو وَالْغَوْافِيْهِ اوراس مين شور مجاوَ لَعَلَّكُ مُنْفِيلُون تاكمَم عَالَبِ آجَاوَ فَلَنُذِيْفَو ﴾ إِنَّذِينَ كَفَرُوا لِهِ البِنَةِ بَمْ ضرور چَكُها مَين كَان

لوگوں کو جوکا فریس عَذَابًا شَدِیدًا سخت عذاب قَلْنَجْزِینَهُمْ اور جم ان کوضر وربدلد دیں گے آسُواَ اللّذِی بہت یُرابدلد ہے اس چیز کا کے انوا یکھنے کوئن جودہ کرتے ہیں ذلک جَزَآء اَعُدَآءِ اللهِ یہ ہے مزاالله تعالی کے دشنوں کی النّارُ دوز خی آگ لَهُمُ فِیهَا دَارُ الْنَحْلُدِ ان کے لیے دوز خی میں بینے کی کا گرے جَزَآء بدلہ ہوگا بِمَا کے انوا اس چیز کا کہ تے بالیّنا یہ جَدَون ماری آیوں کا دہ انکار کرتے تھے۔

#### ربط آیات:

کان گوائی دیں اور ندآ تکھیں گوائی دیں اور ندچر کے گوائی دیں والھین ظائنگئر اور ندچر کے گوائی دیں والھین ظائنگئر اور ندچر کے گوائی دیں اور ند تنگال اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے خیال کیا کہ آئ اللہ تعالی ہے ہوئے گرائے ہوئے گناہ کے کام لوگوں سے حجیب کر کرتے ہوئے گرائے اللہ اللہ اسے تو کوئی چیز حجیب کر کرتے ہے مالانکہ اسے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر تم سمجھ دہے تھے کہ یہ برائیاں اللہ تعالی ہے بھی پوشیدہ بیں اور ان کوئوئی نہیں دیکھتا اور نہ کوئی جا تا ہے۔

اگر ہندہ بیستھے کہ میرا بیمل رب ویکھ ریا ہے تو پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے ۔ایسا اندھا اور بہرا ہو کر کرتا ہے کہ شاید اس کے رب کوعلم نہیں ہے۔ تو فر مایا کہتم نے خیال کیا كة الله تعالى نبيس جانتا تمهارے بهت سے اعمال كو وَ وَلِيصُو ظُلْمَ صُعُمُ الَّذِي ظَنَنْتُهُ بِرَبِّكُهُ اوريتِمُهارا خيال بجوخيال تم نے اپنے رب كے بارے بيں كيا اَ زُدْدِ ڪُغهُ اس خيال نے تسميں ہلاک کرديا برے ممل کرتے وفت تم نے پہ خيال کيا کہ تمہارے رب کوتمبارے اعمال کاعلم نہیں ہے اور دوتم سے یو چھے گانہیں۔ اس خیال نے مستعصين تباه كرديا فَأَصُبَحْتُ مُرِينَ الْخُيرِينَ لِينَ مِن مُوكِيمَ نقصان المُعانِ والول مِن ے-ربتعالی فرماتے یں فیان یضیر وافالنگار مَثُوِّی لَهُمْ پی اگریمبرکریں یں دوز خے کے عذاب پر ،تو دوزخ ان کا ٹھکا نا ہے۔صبر کرنا پڑے گا وَإِن يَسْتَغَيِّبُوا اور اگرمعافی مانگیں کے فکھا کھنے مِنَ الْمُعْتَدِینَ پی نہیں ہوں کے وہ کہ ان کومعافی كاموقع دياجائ عتبلي بروزن بشرى بيمصدر عتبلي كالمعنى ب الرجوع اِلَى مَا يَدُ ضَى اللّهُ " اللّه تعالَى كوراضي كرنے كى كوشش كرنا۔ " تو لغوى معنى ميں مطلب یہ ہے گا اگر وہ رب کوراضی کرنا جا ہیں گے تو نہیں ہوں گے وہ ان میں سے جنھیں رب

تعالی کوراضی کرنے کی اجازت طے گی۔ اب محاور بے کے طور پر محنی ہوگا کہ اگر وہ تو ہر کرنا چاہیں گے تو ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ مجرم معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اظمینان دلا دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن چونکہ کا فروں اور مشرکوں پر جنت جرام ہے اور ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانا دوز خ ہے لہذا ان کو معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیْفُ اللّٰهُ فَدُ اور ہم نے مسلط کر دیے ان کے معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیْفُ اللّٰهُ فَدُ اور ہم نے مسلط کر دیے ان کے ساتھ ہو ڈو دیے ہیں لیے قُدُ نَا ہُ مانگنی ہو ڈو دیے ہیں فَدُ قَدُ نَا ہُ وَان کے لیے مزین کی جمع ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے ساتھ جو ڈو دیے ہیں فَدُ قَدُ فَدُ مَا اَئِنَ اَیْ اُن اَن کی لیا ان گنا ہوں کو جو ان کے لیے جن کی ایان گنا ہوں کو جو ان کے لیے جن میں ۔ ہُ کے ساتھ میں ۔ ہُ کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور جنات میں ہوگے۔ میں اور جنات میں ہوگے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو اچھا خیال آئے تو یہ فرشتے کے اثر کی وجہ ہے ہوتا ہے جودل کے ایک کونے میں ہے۔ تو اس پرالحمد لللہ کیے کہ یہ فرشتے کا اِلقاء ہے۔ اور اگر دل میں بُرا خیال پیدا ہوتو یہ شیطان کا دسوسہ ہوتا ہے۔ اس وقت با کی طرف تھوک دواور اعود باللہ من الشیطن الرجیم پڑھواور لاحول ولاتو قالا باللہ پڑھو اور اس وسوے کو دل ہے نکالنے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت میں ہوئی نے فر مایا اِن الشّیہ طن یہ بحدی مِن الْانسَانِ مَجْوی اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

## بُر ہےساتھی :

۔ تفسیر دل میں آتا ہے کہ نوح مائیے ہے بیٹے کنعان کے ساتھی بُرے تھے اس کے ہاب نوح مالیے نے سمجھایا کہ بیٹے!ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نرمی کے ساتھ بھی سمجھا ما اور گرمی کے ساتھ بھی سمجھا یا تگر برقسمت برنصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ نصیحت اس کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ تو ہُرے ساتھیوں نے اس کا بیڑ اغرق کر دیا۔ ای لیے صدیث یاک بیں آتا ہے کہ مصل کسی آدمی کے بارے میں مید یوجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہ بُرا ہے یا اچھا ہے ، نیک ہے یا بد ہے بلکہ اس کی سوسائٹی اور جماعت کود کیموکسی ہاوروہ کس تم کے لوگوں کے ساتھ المشتام فسان المدء عَلى دِيْنِ خَلِيْلِهِ " بِشُكَ آوى اين دوست كوين يرجوتا بـ "جواس ك ساتھیوں کے خیالات ہوں گے اس کے بھی وہی ہوں گے ادر فطری طور پرنیکی کا اثر دیر سے ہوتا ہے اور برائی کااثر جلدی ہوتا ہے اس لیے کنفس لتارہ برائی کو جا ہتا ہے۔ سیانے لوگول نے کہا ہے کہ بُر اِئی کی رفنار گھوڑے کی ہے اور نیکی کی رفتار چیوٹی کی ہے۔ تو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے دالے پر ٹیکی کا اثر دیر ہے ہوتا ہے اور پُری مجلسوں میں بیٹھنے والے پر برائی کااٹر فور آہوتا ہے۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں ساتھی جومزین کرتے ہیں ان کے لیے ان گنا ہوں کو جوآگے ہیں اور جو پیچھے ہیں۔ وہ سارے گنا ہوں کو اچھی شکل میں چیش کرتے ہیں کہ ڈاکے میں تھوڑے ہے وقت میں بڑی رقم مل جائے گی مزے کرو گئے ، چوری میں تھوڑ اسا وقت گئے گا بھر ہمیشہ عیش کرو گے۔ وہ سب کے سب گناہ مزین کرکے بیش کرتے ہیں وَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ اور لازم ہو چی ان کا فروں پر بات فی کرکے بیش کرتے ہیں وَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ اور لازم ہو چی ان کا فروں پر بات فی

اُمَوِ النامتوں کی طرح قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ جُوگُرْ رَجِی ہیں ان سے پہلے مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ جنوں اور انسانوں ہیں ہے۔ آدم مالیے سے دو ہزار سال پہلے زبین پر جنات کی حکمرانی تھی اس کے بعد آدم مالیے تشریف لا سے تو خلافت ارضی آدم مالیے کے میرد کی گئی۔ نوفر مایا کہ جوامیں ان سے پہلے گزرچکی ہیں جنوں اور انسانوں ہیں سے جو فیصلہ ان کے بارے ہیں بھی وہی فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ ہیں۔ فیصلہ ان کے بارے ہیں بھی وہی فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ ہیں۔ آئھ نوف اخریوین ہیں ہے وہ فیصلہ ہیں۔ وہ فیصلہ ہیں۔ کے بارے ہیں بھی ان کے بارے ہیں بھی نقصان اٹھا کیں از مانی کرے گا خسارے ہیں ہے۔ جنوں اور انسانوں ہیں ہے جو بھی رب تعالیٰ کی نا فر مانی کرے گا خسارے ہیں رہے گا۔

کافروں کی حق کے خلاف سازش اور طریقہ یہ تھا کہ آنخضرت النظیظی جب کسی جگہ جند آ دمیوں کو انکھے دیکھے تو وہاں پہنچ کر ان کو تبلیغ شروع کر دیے گری ہو یا سردی ہو،

آندھی ہو یا طوفان ، رات ہو یا دن ۔ ان تمام چیزوں ہے بے نیاز ہوکر آپ تلاقی گا اپنا مشن پہنچاتے ۔ بن ک زی کے ساتھ ان کو قر آن سناتے اور سمجھاتے (کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آ وازے کئے )۔ چونکہ ان لوگوں کی ماوری زبان عربی مطلب خود بہخور ہجو جو دہ دھ دی خطر ف دیکھتے ، باپ دادے کے عقیدے کی طرف دیکھتے تو قبول کرنے کی جرائت نہ کرتے ۔

جب رؤسائے قریش و کفار نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ مُنْ ہِ مجلس ہیں ہوئے جاتے ہیں اور قر آن مناتے ہیں اور قر آن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے یہ ہم شروع کی ہیں اور قر آن کا اثر لوگوں نے جضوں نے کفر کیا لا تَسْفَعُو الْبِهٰ مُذَالْفُو اَنِ

نه سنوتم اس قرآن کو وَالْخَوْافِیْهِ اور شور مجاوُاس میں لَعَدَّ الْحَمْدُ وَغُلِبُونَ تَا کُدُمُ عَالَبِ آ جاؤ۔ یہ مہم انھوں نے گلیوں میں بازاروں میں جملوں میں شروع کی کہ قرآن نہیں سننااور جب یہ قرآن سنائے تو شور مجاؤ کہ کسی کو سجھ ہی شآئے۔ اس پر وہ عرصۂ دراز تک عمل کرتے رہے کہ جہاں بھی آنحضرت مُلْفِقِ قرآن سنانے کے لیے تشریف لے جائے تو شور مجائے واراس کے لیے انھوں نے معقول طریقے پر تو شور مجائے نے یہ بھی وہاں بہن جائے اور اس کے لیے انھوں نے معقول طریقے پر بندو بست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں یہ جائے تھے مثلاً جم بندو بست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں یہ جائے تھے مثلاً جم کے دنوں میں لوگ جمع ہوتے تھے مثلاً جم

جب بیان ختم ہوتا تو مثلا ابوجہل کھڑا ہوجا تا اور کہتا ایسا الناس اے لوگومیری
بات سنو! میرا نام عمرو بن بشام ہے (اور ابوا کلم میر اعبدہ اور منصب ہے) ابوا کلم کامعنی
ہے چیئر مین رابوجہل تو اس کومسلمان کہتے تھے وہ لوگ تو اس کو ابوا کلم کہتے تھے۔ یہ اس کی
کنیت تھی۔ میں عمرو بن بشام ابوا تھم ہول۔ یہ خص میر ابھتیجا ہے ہے ایٹ کاذِب " یہ
صالی ہے اپنے باپ دادا کے دین ہے بھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ "اس کے بھندے میں نہ
صالی ہے اپنے باپ دادا کے دین ہے بھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ "اس کے بھندے میں نہ

آتا۔ ابولہب آپ مُنْ اِلَّا اور کہنا آپھا النّاس اے لوگومیری بات سنوا میرانام عبدالعزلی ختم ہونے پر کھڑا ہوجا تا اور کہنا آپھا النّاس اے لوگومیری بات سنوا میرانام عبدالعزلی اور میرے والد کانام عبدالمطلب تھا۔ عبدالمطلب مشہور شخصیت تھی ان کومرد ، عور تیں ، پچ ، بوڑھے سب جانے تھے۔ ابولہب کہنا اس شخص نے جو بچھ بیان کیا ہے اس کے بھندے میں نہ آنا یہ صابی اور کا ذب ہے۔ اس وقت اہل جن کوصائی کہتے تھے جس طرح آج کل وہائی کہتے ہیں۔

ایک موقع پر ابوجہل نے ریت کی مٹھی بھر کر آنخضرت ٹنگ آئی کے چبرہ مبارک پر سیسینگی وہ گویا کہ لوگوں کو سبق دے رہا تھا کہتم بھی اس برریت اور پیتر پیشر کیسینکو۔ تو ان لوگوں نے آپ ین فیوائی کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی کسر باتی نہیں جھوڑی ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ نہ سنواس قرآن کو اور شور مجاؤتا کہتم غالب آجاؤ۔

فرمایا فَلنَذِنِفَنَ الَّذِینَ کَفَرُوا پی بم ضرور چکھا کیں ہے ان لوگول کو جوکافر
میں عَذَابًا شَدِیْدًا بِرُا تَحْت عَذَاب لگالیں یہ جَنّاز ورلگا سے بیں ۔ویھوا ہم ان کا
کیا حشر کرتے ہیں وَلَذَ جُزِیَنَفَیْما اَسُواَ الَّذِی کَانُوایَدُمَلُونَ اور ہم ان کوضرور بدلہ
دیں ہے بہت برابدلہ ہے اس چیز کا جووہ کرتے ہیں۔وہ دوزخ کی آگ ہے جودنیا کی
آگ ہے اہم گنا تیز ہے ڈلِک جَزَاء اَعْدَ آعِاللهِ یہ بدلہ ہے اللہ تعالی کے دشنوں کا
الشّارُ آگ کی شکل میں فَهُمْ فِیْهَا دَارُ الْدُلْدِ ان کے لیے دوزخ میں بیشگی کا گھر
الشّارُ آگ کی شکل میں فَهُمْ فِیْهَا دَارُ الْدُلْدِ ان کے لیے دوزخ میں بیشگی کا گھر
اس چیز کا کہ یہ ہماری آخوں کا انکار کرتے ہیں۔

صرف انکار بی نبیس کرتے تھے بلکہ کھلا مقابلہ کرتے تھے۔اس کابدا۔ان کوضر درال

کرر ہےگا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں در تو ہے اندھیر نہیں ہے۔ بیہ جو جا ہیں کرتے پھریں اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے نہیں نے سکتے۔

\* CO-COST

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبُّنَا آدِنَا الَّـ ذَيْنِ

اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ بَعِعْلُهُمَا تَعْتُ اَقُدُامِنَالِيَكُونَا مِنَ الْكَسْفُكِيْنَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوارَيُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلِّكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَٱبْشِرُوْا بِالْحِنَاةِ الْكِتِي كُنْنَتُمْ تُوْعَكُونَ@ نَحُرُى أَوْلِيوُ كُمْرِ فِي الْحَيْوِقُ الرُّنْيَاوِ فِي الْإِخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي الْأَخِرَةِ وَلَكُهُ فِيهَامَاتِكُ عُوْنَ فَنُزُلًا مِنْ غَفُوْدٍ رَّحِيمٍ فَوَ غُ مَنْ آخْسَرُ، قَهُ لَا صِّهُنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ ِ إِنَّانِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ® وَلانسَّتِوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِبِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّذِي هِيَ آخُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَمَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّمُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَ مَا نُكُفُّهُ إَلَّاذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ١٠

وَقَالَ الَّذِيْنَ اور کہيں گے دہ لوگ کے فَرُوْا جَضُول نَے کَفُر کِیا رَبِنَاۤ اے ہمارے رہ اَرِنَا الَّذِیْنِ دکھا دے ہمیں وہ دو اَضَلْنَا جَضُوں نے ہمیں گراہ کیا میں الْجِنِّ وَالْاِنْسِ جنات میں سے اور انسانوں میں نَجْعَلُهُمَا ہم ان کو کِیل دیں تَحْتَ اَقْدَامِنَا الْجِنْ اِوَل کے نِیج میں نَجْعَلُهُمَا ہم ان کو کِیل دیں تَحْتَ اَقْدَامِنَا الْجِنْ اِوَل کے نِیج لِیک وہ مِن الْاَسْفَلِيٰنَ پست لوگوں میں سے اِنَّ لِیک وہ لوگ جنھوں نے کہا رَبُنَا اللّٰهُ بروردگار ہمار االلّٰه الّٰذِیْنِ قَالُوٰا ہے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا رَبُنَا اللّٰهُ بروردگار ہمار االلّٰه

ے شَمَّاسْتَقَامُوا پھروہ ڈُٹ گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الرّتے ہيں ان پ الْمَلَبِكَةُ فَرْشَةِ (اوركمة بين) ٱلَّاتَخَافُوا بِيكُمْ خُوف نَهُرُو وَلَا يَّخُوَ لُوُلِ اورنهُم كُعادُ وَٱبْشِرُوا اورفُوشُ ہُوجادَ بِالْجَنَّةِ جنت بِ الَّتِينَ وه جنت كَنْتُمُونُوعَدُونَ جِس كَاتُم سے وعدہ كياجاتاتها لَهُورَ أَوْلِيَوْكُمْ جَمْمُهُ الصِلْحَى بِينَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَّا ونياكى زندگى مِن وَ فِي الْأَخِرَةِ اور آخرت مِن وَلَكُمْ فِيهَا اورتمهار بيان جنت مِن مو كُلُّ مَاتَشْتَهِي ٓ إَنْفُسُكُو جَوْتُهَارِ عَنْ اللَّهِ وَلَكُوفِيهَا مَا تَدَّعَوْنَ اورتهارے ليے ہوگااس جنت ميں جوتم طلب كروگے نُرُلاقِهِ، عَنُورِ رَّحِيْهِ مَهماني مُوكَى بَخْتُ والعِمر بان كاطرف سے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا اوركون زياده احجها م بات كالطسه مِّمَّنُ السَّخْص م دَعَا إلى الله جوبلاتا بالله تعالى كي طرف وَعَيلَ صَالِحًا اوْمِمْل كُرْتَا بِ الْجِهَا وَقَالَ اوركبتا م إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشُكُ مِن مسلمانول مِن سَه مول وَلَاتَسُتُوى الْحَسَنَةُ اورنيس برابريكي وَلَاالسَّيْنَةُ اورنه برانی إدفاع بائتور اور تال وی آب ایسطریقے کے ساتھ جی اخسن جواجها و فَإِذَا الَّذِي لِي احِيانَك ووَخُصْ بَيْنَكَ تير عور ميان وَ بَيْنَهُ اوراس كے درميان عَدَاوَةً عداوت ٢ كَأَنَّهُ وَ إِنَّ حَمِيْهُ كُومِا كدوه دوست بو كالخلص وَمَا يُلَقُّهُ الرَّبِينِ دى جاتى يخصلت إلَّا الَّذِينَ

مُكران لوگوں كو صَبَرُوا جنهوں نے صبركيا وَمَنائِلَقْهَا اور نہيں دى جاتى ئيخصلت إلّادُو حَظِّ عَظِيْمٍ مُكراس كوجو برے نصيبے والا ہو۔

#### رُبطِآبات :

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ڈلٹ جَرَآء اَعْدَآءِ اللهِ النّار سے بدله الله تعالیٰ کے دشنوں کا آگ۔ کا فروں کو جب دوزخ میں تکلیف ہوگی تو کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا اور کہیں گے وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا رَبّنَا اے ہمارے دب آرِ مَا الَّذِیْنِ کَفَرُ وَا اور کہیں گے وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا رَبّنَا اے ہمارے دب آرِ مَا الّذَیْنِ وکھا دے ہمیں وہ دد آخُلُن جنھوں نے ہمیں گراہ کیا۔ وہ دوکون ہیں؟ میں الْجِینِ وَالْوِلْمِ نِی جنوں اور انسانوں میں سے۔ کیوں دکھا نہمائی کو کیا دیں اپنے پاؤل کے نیچے۔ اس کی ایک تغییر سے کہ جس طرح انسان انسان کو گراہ کرتا ہے اس کی ایک تغییر سے کرتا ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے ، شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور کرتا ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے ، شیطانوں نے ہمیں دکھا۔ ہم ان کو اپنے پاؤل کے نیچے کچل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا طاح جم بین دکھا۔ ہم ان کو اپنے پاؤل کے نیچے کچل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا طاح جم بیں۔

اور دوسری تغییر ہے ہے کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور انس سے مراد آدم عاہیے کا نافر مان بیٹا قائیل مراد ہے جس نے اپنے بھائی ہائیل مینید کوئل کر کے سب سے پہلے برائی دنیا بیں پھیلائی۔ حدیث پاک بیس آتا ہے کہ دنیا بیں جینے ناحق تیل ہوتے ہیں وہ سب قائیل کی گردن پر ہیں رلگانّهٔ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ ''اس لیے کہ وہ بہلائخض ہے جس نے تل ناحق کی بنیادر کھی۔' تو جن سے مراد ابلیس اور انس سے مراد قائیل۔ اے بردردگار! ہمیں یہ دونوں دکھا کہ ہم ان کواسیے قدموں کے نیچے کچل دیں کہ انھوں نے

ہمارابیر اغرق کیا ہے ایک سے قائم سے الا نیفیایی تاکہ ہوجا کیں وہ بست لوگوں میں سے ۔ ذکیل ہوجا کیں ۔ گران باتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابلیس بھی دوزخ میں ہوگا گراہ کرنے والے انسان بھی دوزخ میں ہوں گے اور اس طعنہ بازی سے عذاب سے چھٹکارا تو حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے عقل دی تھی ، پیغیر بھیجے ، کتابیں نازل کیں ۔ ہرز مانے میں حق کی آواز کا نوں تک پہنچانے والے بھیجے ، استے اسباب سے ہوتے ہوئے آبلیس اور قابیل کے نقش قدم پر کیوں ہے ، کیوں شیطان کے چیلے ہے ۔ ان پر غصے کی وجہ سے مذاب نہیں شیکھے۔ یکا فروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی کن لو۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْارَ بِنَاللَّهُ بِشَک وہ لوگ جنھوں نے کہارب ہمارااللہ بہارااللہ بہارااللہ بہدا کے معرورت پوری کرنے والا البراس بہدا کی ضرورت پوری کرنے والا البراس دینے والا تربیت کے جینے کام ہیں وہ سارے رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی رب کا مفہوم بھے لیے تو بھی شرک فہیں کرے گا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ مفہوم بھے لیے تو بھی شرک فہیں کرے گا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ مفہوم بھے لیے تو بھی شرک فہیں کرے گا۔ ان شاءاللہ تعالیٰ م

ہاورہم فریضے نکھر اُولِیّاؤ گھُولِالدُّنیّا ہم تمہارے ساتھی اور دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تمسیس خوش خبریاں دیں، بشار تیں سنائیں وَفِی الْاخِرَةِ اور آخرت میں بھی ہم تمھارے ساتھی ہیں۔

ایمان والول کے لیے خوش خبریاں:

احادیث میں آتا ہے کہ موکن کے لیے فریشنے جنت سے کفن اور خوشبو کیں لے کر آتے ہیں اور اس کفن میں لپیٹ کرلے جاتے ہیں۔ پھرعقیدت کی وجہ سے ہرا یک فرشتہ ر جا ہتا ہے کہ میں اس کواٹھا کر لے جاؤں ۔ پھر جس در وازے سے فرشتوں کو لے جانے كاظم ہوتا ہے اس دروازے سے لے جاتے ہیں۔اس سے کمحق دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہاس کواس دروازے ہے لے جاؤ۔ نیک روح کا اتنااعز از اوراتی تعظیم ہوتی ہے۔فرشتے اس کوعلمین میں پہنچادیتے ہیں اورعلمین میں ہونے کے باد جود قبر میں اینے جسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے باقی رشتہ دار ، دوست احباب اگر نیک تھے ان کی روطی بھی وہیں ہوتی ہیں۔ یوں وہ ایک دوسرے سے حال احوال یو حصے ہیں۔ اگر کوئی بُرامراہے تو اس کے متعلق یو چھتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بد بخت ہمارے یاس تونہیں آیا تخبین میں ہوگا جو بد بختوں کی ارواح کامقرے۔ روح وہال ایک دوسرے کوایسے پہچانتی ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ية فرشة كهتم بين كهم دنيا من بهي تير اسائقي تصاور آخرت مين بهي وَلَكُمْ فيها اورتمهارے کیے اس جنت میں ہوگا مَاتَشْتَهِی أَنْفُسُکُوْ جُو بِکھتمهارے جی جامیں کے۔اگر کوئی شخص جا ہے کہ میں اڑ کر فلاں جگہ پہنچ جاؤں برندے کی طرح اڑتا ہوا فضا میں نظر آئے گا۔ اگر خیال کرے گا کہ فلال بٹیراور تیتر میری خوراک ہے تو اس وقت وہ

بھنا ہوا پلیٹ میں سامنے ہوگا۔جس پھل کے بارے میں خواہش کرے گااس کی شاخ خود بہ خود جھک کے سامنے آجائے گی۔ درخت پر چڑھ کر پھل اتار نے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جوجا ہوگے ملے گا وَلَدُئے فِيْهَا مَا اَتَدَعُونَ اور تمہارے ليے ہوگا اس جنت میں جوتم طلب کرو گے۔جو مانگو گےرب تعالی شمیں دے گا میڈ کلا مہمانی ہوگی ہے نے عَهُوْ دِدَّ حِنْهِ الْبَحْثَةِ والعِهر بان كاطرف سے درب تعالى كى مهمانى ،رب تعالى كى عظمت اورشان کے مطابق ہوگی ۔ جیسے آج کوئی میرامعززمہمان آ جائے تو میں اپنی حیثیت اور استطاعت کےمطابق اس کی خدمت کرتا ہوں ۔غریب آ دمی کامہمان ہوتو وہ ا بی حیثیت کے مطابق خدمت کرتا ہے۔ بیمہمانی رب عفور درجیم کی طرف ہے ہوگی۔ كل كسبق من تم في يرها كه كافرول في كها. لا مَنهَ عَوُ اللهذَ الفَّرَأَنِ وَالْغَوْا فِيْ إِلَيْكَ لَهُ مُعْلِمُهُ نَ مُسنوتُم ال قرآن كواورشور مِياوَاس مِين تاكهُم غالب آجاوَ - نه کوئی قرآن ہے، نہ سمجھے، نہ ایمان لائے ۔ ادھرانسان کامزاج ہے کہ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے کوئی لا کچ عظمع اور دنیاوی مفارنہیں ہے۔مفت میں دوسروں کے فائدے کی بات كرتا ب اوروه سننے برآ ماده ند جوالنا شورى اے تو د كھ جوتا ہے اور انسان ہمت بارجاتا ہے۔انسان کا دل نہیں جا ہتا کہ میں اس کو بات سناؤں نیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمت نہیں ا بارتے ، نہلیغ جھوڑتے ہیں کوئی مانے گا تو اس کی قسمت اچھی ہو گی نہیں مانے گا تو پنیبروں کو دعوت کا اجرو تو اب ملے گا۔احادیث میں آتا ہے کہ ایسے پنیبربھی دنیامیں تشریف لائے کہ جنھوں نے ساری زندگی تبلیغ کی ایک آ دمی بھی ایمان نہیں لایا وَیَہ جنیءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَخُدٌ لَو كيان كَيْبِلِغُ ضَائِع بُوكُيْ بِرَكْرُنبِينِ إِن كُواجِر مِلْ كَابْتُواب منے گا ۔

صدیت پاک میں آتا ہے جب اور عباد الله الّذِینَ اِذَا دُو وَ وَ اَ وُکِدَ الله او کھا قال صلی الله تعالی علیه وسلم '' الله تعالی کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو کھتے ہی رب یاد آجائے ۔' وہ اللہ کے بندے ہروفت الله تعالی کی یاد میں رہتے ہیں۔ ان کود کھنے والے کو بھی شوق بیدا ہوتا ہے کہ میں بھی رب تعالی کو یاد کرون ۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ اچھا آدی کون ہے جو الله تعالی کی طرف وعوت و بتا ہے اور خود بھی اچھا میں کہ اس شخص سے زیادہ اچھا آدی کون ہے جو الله تعالی کی طرف وعوت و بتا ہے اور خود بھی اچھا میں کہ ان شخص سے زیادہ اچھا آدی کون ہے جو الله تعالی کی طرف وعوت و بتا ہے اور خود بھی اچھا میں کہ تا ہوں ۔ اسلام قبول کرنے واللہ ہوں ۔ الله سلیمین بہت کی قبل مرب الله میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف وعوت دینے والے ہوئے منظم طریقے سے ہرملک میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف وعوت دینے والے ہوئے منظم طریقے سے ہرملک میں کام کردے ہیں۔

# ایک غیرمسلم کے قبول اسلام کاواقعہ:

چھ سات سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک جماعت آئی ۔ ان میں ایک آسریلیا کا آدمی تفاشام کی نماز میں نے یہ حائی توساتھیوں نے کہا کہ اس کا اعلان کریں اس نے کھے بیان کرنا ہے۔اس کی زبان تو انگریزی تھی ترجمان کے ذریعے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا ۔تعلیم یافتہ آ دمی تھاا پی حکومت کی طرف ہے گئی مما لک میں مختلف عہدوں بررہ چکا تھا۔ چودہ بندرہ ملکوں کے اس نے نام بتلائے۔ بہ ہرحال اس نے بتلایا کہ بچھے ہندوؤں نے بھی اینے ند ہب کی دعوت دی ہنکھوں نے بھی دعوت دی ، ہدھ مت والے بھی میرے یاس بنجے اور بھی کئی لوگ میرے یاس آئے لیکن مسلما توں میں ہے میرے پاس اسلام کی دعوت لے کرکوئی نہ آیا۔ میں سوچہا تھا کہ دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں اسلام بھی ایک ندہب ہے باقی سب لوگ میرے پاس اپنے اپنے ندہب کی وعوت کے لیے آتے ہیں کیکن مسلمان نہیں آئے ۔ کئی سالوں کے بعد میرے پاس چند آ دمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے کے لیے آئے ہیں۔ انھوں نے مجھے بڑے اچھے پیرائے میں حق کی بات بتلائی ،اسلام کے سچاند ہب ہونے بر ولائل دیئے ، میں پہلے ہی اسلام کی دعوت کامتمنی تھا میں پہلی مجلس ہی میں مسلمان ہو گیا لیکن میری بیوی ابھی تک کافر ہے، عیسائی ہے۔ ال باب، بہن بھائی بھی کافر ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

اس سے انداز دلگاؤ کہ کافر تو میں کئنی بلنج کرتی ہیں اپنے غلط نہ بہ کی۔الحمد للد! یہ فرض کفاریاں دفت تبلیغی جماعت نے احسن طریقہ سے ادا کیا ہے تمام ملکوں میں پہنچے ہیں۔ یہ دعوت الی اللہ کا کام بہت بلند کام ہے۔اپنے گلی محلوں میں بھی کرو،اپنے دوستوں کوبھی کہوکہاس کام کے لیے وقت دیں۔ تو فر مایا کہاس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیے اور ممل بھی اچھا کرے اور کیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ اور نہیں ہے برابر نیکی وَلَا

النسَّيْنَةُ اور نه برائي يعني نيكي أور برائي برابرنبيس بيل إدْ فَعْ تال وے باتيتے السطريقے سے يعنی هي آخسن جواحيه الهو-برائي كوا تھے طريقے سے نال دولانے والے کے ساتھ صلح رکھو۔گالیوں کا جواب نہ دو بختی کرنے والے کے ساتھ زمی کرو فَإِذَا لِيل جبِتُم احسن طريق كماته الوكّة الّذي ووضّ يَنْتَلَكَ وَيَنْتُهُ عَدَاوَةً كَرْتِيرِ ورميان اوراس كورميان عداوت ب سَكَانَاهُ وَ فِي حَمِيْرُ سَكُويا که وه مخلص دوست بهوگا ـ اگر وه انسان ہے تو وہ ضرورسو جے گا که میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور مجھے کیجھنبیں کہتا۔ میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہوں اور وہ احجھائی کے ساتھ ۔ انسان ہے تو وہ ضرور دوست بن جائے گا وَ مَادُلَقْہُ هَآ اور نہیں دی جاتی ہے اکٹھی خصلت ـ برائی کواچھائی کے ساتھ ٹالنے والی اِلّاالَّذِینَ صَبَرٌ وَا مُکران لوگوں کوجو صبركرتے بیں۔ ہرآ دى صبراور حوصلے سے كام نہیں لیتا وَمَا يُلَقُهُ أَلَّا ذُو حَظِلَ عَظِيْمٍ اورنہیں وی جاتی بیخصلت مگراس کو جو بڑے نصیبے والا ہو۔ جس کا بخت احیما ہو، کر داراحیما ہواس کو بہخصلت مکتی ہے برائی کو احیمائی کے ساتھ ٹالنے والی۔ بیرہارے لیے عملی سبق ہے۔رہاتعالی ہمیں اس بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



## و إمّا يَ نُزَعَتَكُمِنَ

الشَّيْطِن نَزْعُ فَالْسُتَعِنْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَالسَّمِيْمُ الْعَلِيْهُ ﴿
وَمِنْ الْبِيهِ الْنَهُ وَالنَّهُ الْوَالشَّبْسُ وَالْقَكُرُ وَالنَّهُ وُوَالشَّبْسُ وَالْقَكَرُ وَالنَّهُ وُوَالشَّبْسُ وَالْقَكَرُ وَالنَّهُ وَاللَّهِ الْكَذِي خَلَقَهُ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُنَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالْمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُلْلَالِمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّالِم

ے ارنی گنتُهُ اِیّاهُ تَعْبُدُونَ اگر ہوتم خالص ای کی عبادت کرتے فان استَكْبَرُوا بِس الربيلوك تكبركرين فَاللَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ بِس وه جوآب ك رب کے پاس ہیں ایک بیٹ کو کھا وہ سیج بیان کرتے ہیں اس کی بالکیل وَالنَّهَارِ رات كواورون كو وَهُمْ لَا يَسْنَمُونَ اوروه تَصَحَيْنِينَ وَمِر فَيَالِيَّةً اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے اُٹلک بے شک آپ تری الْأَرْضَ وَيَصِحَ بِين مِين كُو خَاشِعَةً وَلِي هُولَى فَإِذَاۤ اَنْزَلْنَاعَلَيْهَاالُمَآءَ یس جس وفت ہم اتارتے ہیں اس پر یانی الفیزَّ ٹ حرکت کرتی ہے وَرَبَتُ اور پھولتی ہے اِنَّ الَّذِیْ اَخْیَاهَا ہے شک وہ ذات جس نے اس کو زنده كيام لَهُ حِي الْمَوْتَى البية زنده كرے كامردوں كو إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرُ بِعِشک وہ ہر چیز ہر قادر ہے اِنّ الَّذِیْرِ بِ جُشک وہ لوگ يُلْحِدُونَ جُونُيرُ هِ صَلَّةً بِينَ فِي البِينَا عارى آيتوں كے بارے ميں لَا يَخْفَوُنَ عَلَيْنَا وَهُ فَيْ بَهِ مِنْ مِي مِم يِهِ أَفَهَنُ يُلْقَى فِي التَّارِ كَيَا لِي وَهُخُصُ جُو وُاللَّيا ٱكْ مِينَ خَيْرٌ بَهِ تَرْبِ أَنْ مَنْ يَأْتِنَ امِنًا ياوه تَحْصُ جوآ عَكَا امن كى حالت ميل ، يَوْمَ الْقِيمَةِ قيامت والعون إعْمَلُوا مَاشِئْتُهُ عمل كرُوتم جوجا بو إِنَّه بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ بِعِشْك وه جوتم عمل كرتے بو د کھتاہے۔

#### ربطآيات :

كل كسبق مين تم في يات يؤهى ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَ فَا أَلَى اللَّهِ وَ عَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ " الشَّخْصَ سِي بَهْرَ بات كَنْ مُوعِقَ سِي جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور خود بھی اچھاعمل کیا اور کہا کہ میں فر ما بر دار ہوں۔'' دعوت الی اللہ کے سلسلے میں بردی تکلیفیں آتی ہیں۔مشرک قوم کو دعوت دینے والے میلے بیغمبرنوح مالیے ہیں۔ان کو جو تکالیف پہنچائی گئیں آ دی پڑھ کر حیران ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح مالیتی قوم کودعوت دینے کے لیے کسی مجلس میں داخل ہوتے تو وہ لوگ ان کور بوانہ اور پاگل کہہ کرو تھے دے کر نکال دیتے تھے مَہے خُسوُنْ وَازْدُجِهِ [ سورة القمر ] كتنے بیغمبروں كوناحق قتل كيا گيااور نیكى كاحكم دینے والوں كوتل كيا كيا بـ مورة آل ممران آيت نمبر ٢١ ياره ٣ مين هـ وَيَتَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بعَيْر حَقّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُ وُنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ " اوروة للرَّحَ تَعَالله تعالى ك نبیوں کو ناحق اور قبل کرتے تھے ان لوگوں کو جو تھم دیتے تھے لوگوں کو انصاف کرنے کا۔'' لوگوں میں سے پھر جامل نتم کے لوگ عجیب عجیب متم کی با تمیں کرتے ہیں ۔بعض الیمی بات کردیتے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہے کہ آخر نبی بھی تو انسان ہوتا ہے۔ . اس سلسلے میں اللہ تعالی نے سبق دیا ہے کہ اے اللہ تعالی کی طرف وعوت دینے والے وَإِمَّا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزُحٌ اور الرَّجُوكَ لِنَّكَ آبِ كُوشِيطان كَى طرف ے اور اگر ابھارے تجھ کوشیطان ابھار نا کہ یہ جاہل کیا کہتا ہے۔ فائستَعِذْ ہانلہِ تو آپ الله تعالى كي يناه ليس رتواس كوجواب نهوي اعوذ ببالله من الشيطين الرجيم يرتط لیں ۔ بڑے دل گر دے اور حوصلے کی بات ہے دہ گالیاں نکالے ، بے بہو دہ باتیس اور داعی

یہ بھے کر جواب ندد ہے کہ شیطان جھے ابھار نا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔

ہوا مشکل مرحلہ ہے اِتّیٰ خُمُو السّینے الْعَلِیْہُ ہے ہے شک اللہ تعالیٰ بی سننے والا اور
جانے والا ہے۔ وہ تمہاری با تمیں بھی سنتا ہے اور ان کی با تمیں بھی سنتا ہے۔ تمہارے کروار

کو بھی جانتا ہے اور ان کی کارروائیوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر دعوت الی اللہ میں سب سے
پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغیروں نے سب سے پہلے اپی قو موں کو یہی
دعوت دی یائے وہم اغید وُ الله مَا لَکُمْ مِنْ اللهِ غَیْدُ وُ [سورہ ہود]' اے میری قوم
عبادت کر واللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی معبود اور کوئی مشکل کشانہیں ہے۔'' پھر اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

#### دلا*ئل تو*حید :

آگے اللہ تعالی نے اصولی طور پر دوطرح کی نشانیاں پیش کی ہیں۔ پھران دو نشانیوں میں گئی چیزیں آگئی ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمِنُ الْمِتِهِ النَّهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ

فرمايا كاتشجدوالاشمير وكاللقمد نسورج كوعده كرواورنه واندكوعده كروسب مخلوق بي وَانْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اور جده كروالله تعالى كوجس في ان کو پیدا کیا ہے۔ بے شک سورج میں روشنی اور جبک ہے جا ندمیں بھی دھیمی روشنی ہے مگر بہ خدائی کی دلیل تو نہیں ہیں۔ان کے وجوداگر جہانسان کے وجودے بڑے ہیں انسان کا وجودان کے مقالبے میں بہت جھوٹا ساہے مگر جا ند ،سورج انسان کے مقالبے میں مجبور ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات انسان کو دیئے ہیں وہ نہسورج کو حاصل ہیں اور نہ جا ند کو حاصل ہیں ۔سورج کی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے جا ند کی بھی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے کیا مجال ہے کہ وہ اس سے دائیں یا ئیں ہوشکیں یا ادھرادھر ہوشکیں یا ان کی رفتار میں کی بیشی آئے یا اپنی مرضی ہے آگے پیھیے ہوسکیں۔انسان کوتو یہ اختیارات حاصل ہیں۔انی مرضی ہے سوئے ،اپنی مرضی ہے اٹھے ، کھڑا ہو یا بیٹھے ، تیز بطے یا آ ہتہ ،ادھر جائے یاادھرنہ جائے ۔ تواتنے وسیع اختیارات والامجبور کوسجدہ کرے حماقت نہیں ہے تواور کیا ہے۔ آج بھی مشرک قومیں موجود ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ یا تدھ کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہو۔ جا ندطلوع ہوتا ہے تواس کے سامنے ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور بحدہ کرتے ہیں۔

اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مورج کے طلوع کے وقت اور زوال اور غروب کے وقت نماز ند پڑھو کہ ان وقتوں میں کا فرسورج کو بجدہ اور اس کی عبادت کرتے ہیں للبذا ہماری ان کے سماتھ مشابہت نہ ہو۔ ای طرح سانب اور شیر کی بوجا کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج میں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیں موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بیدا کیا ہے

ہاری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے بڑھ کرانٹد تعالیٰ کی مخلوق میں کو ئی نہیں ہے۔حضرت قیس بن سعد پڑھو نے اجازت مائلی کہ حضرت! لوگ بڑے بڑے چودھریوں کوسجدہ کرتے ہیں ہم آپ کونه کریں؟ فرمایا ہماری شریعت میں نہمی زندہ کوسجدہ جائز ہے نہ قبر کو جائز ہے۔فرمایا فیان است کی وا یس اگر بدلوگ ان ولائل سے تکبر کریں اور اسے مالک وخالق کو بحدہ نبر کریں تو فالَّذِیْر سے خند زَبات کیں وہ جوآپ کے رب کے پاس ہیں فرشة أبُسَيته وَنَهُ وه في بيان كرتي بين اللي بالنيل وَالنَّهَارِ وات كو بعي اور ون كوبهى أَ وَهُدُلايَسْتُمُورِ اوروه فرشة تفكة نبيل تبيح كرين سهدوه ندكهات ہیں، نہ یہتے ہیں، نہ پییٹا ب، نہ یا خانہ، نہان ہیں جنسی خواہشات ہیں، نہان کوتھ کا وٹ موتى بـــوه بروقت الله تعالى كي سيح كرت بين سبحان الله وبحمده - اورصديث يَاكُ مِنْ آيابٍ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِةٍ " مُحْوب كَالْمِ الله تعالیٰ کے ہاں سجان اللہ و بحمرہ ہے۔''اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہیں۔ ایجالی بھی اور علمی بھی۔ یہ آیت تحدہ ہے پڑھنے والے پر بھی تحدہ ہے اور سننے والول پر بھی ۔اس کے لیے تمام وہ شرا نطاضروری ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کپڑے یاک ہوں ، بدن یاک ہو، باوضوہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت ، زوال کے وقت ادرغروب ہونے کے دفت منع ہے۔ ہاتی تمام اوقات میں بحد ہ تلاوت کر سکتے ہیں۔اگر کوئی آ دمی ادائبین کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کیوں کہ واجب کے چھوڑنے ہے انسان گناہ

گارہوتا ہے۔

دوسری دلیل: فرمایا وَمِنْ إِلَيَّةِ اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ے اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً بِشَكَ آبِ وَ يَكِيتِ إِين رَمِن كُود في بوكَي ـ بارش ند موختك زين ولي موتى ب فَإِذَا آنْزَنْنَاعَلَيْهَاالْمَاءَ ليس جس وقت مم اتارتي بي اس بریانی ۔ بارش نازل موتی ہے اھنڈ ث زمین حرکت کرتی ہے وربت اورزمین پھولتی ہے جیسے خمیر ہوتا ہے۔ پھراس میں سبزیاں ہیدا ہوتی ہیں ، درخت اگتے ہیں، چارا پیدا ہوتا ہے، نبا تات ادر کھل انسانوں کے کام بھی آتے ہیں اور حیوانوں کے مجی فرمایا اِنَّ الَّذِی آخیاها بشک دورب جس نے زندہ کیا ہے اس زمین کو تَمُخِي الْمَوْتِي البِيتِهُ وَبِي ربِ زنده كرے گامردول كو - بيز مين كي حالت تبهارے سامنے اور مشاہدے میں ہے۔ جورب یہ کرسکتا ہے وہ مردے بھی زندہ کرسکتا ہے اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بارش ہوگی اسرافیل ماہنے بگل پھونکنیں کے سب لوگ زمین سے باہرنکل آئیں گے۔ یوں اگیس کے جیسے سبریاں اگتی ہیں۔وہ بھی نکلیں کے جن کو برندے درندے کھا گئے ،مجھلیاں کھا گئیں،آگ میں جلادیے كَ -الله تعالى الى قدرت سے سب كوزنده كر كے حاضر كرد ہے ؟ ' إِنَّهُ عَبَيلٍ مُكَلِّ شَوْم عَ غَدِيْرٌ ﴿ مَنْ الله تَعَالَىٰ ہر چیز برقاور ہے۔ اتنے واضح ولائل سننے کے بعد بھی اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُ وْنَ فِي الْيِبَا لِي سُكُ وه لوك جونمير مصطلح بين مج روى كرتے بين جازي آیتوں میں ۔ اِلْحَاد کامعنی ہے میر صاحبا۔ ہر شے ایک طرف چل رہی ہے اور بیدوسری طرف چلتے ہیں کا یک فَفُونَ عَلَیْنَا وہ ہم بِرِفَى ہیں ہیں۔ایک کج روی بیائے کہ آیات كا تكاركرنا جيها كرتم في كل كرسبق ميس يرها كه كانوا يُجْعَدُونَ بِإيلِينا "كروه

بهاري آيون كا الكاركرت تھے''اور كہتے تھے لَا تَسْمَعُوْا لِللاَمَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْ الْفِيْهِ '' اس قرآن کونہ سنوا در شور کرواس میں۔''اورا یک سمجے ردی ہے کے قرآن کریم کی آیات ی غلوتفسیر کرنا۔اوٹ پٹا نگ تفسیری کرنا۔اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کوشریک کرنا یہ بھی الحاد ہے۔ تو غلط تفسیریں اور تعبیریں کرنے والے بھی ہم ہے تخفی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلہ تم خود کرلو اَفَهَنْ یَّلْقٰی فِی التَّارِ کیا لیں وہ تخص جوڈ الا جائے كَادُورْحْ مِن وَمَنْ جَآءَ بِالسِّيِّئَةِ فَكُنَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّاد [تمل: ٩٠]" اورجو تتخص لائے گا برائی پس وہ اوند ھے منہ ڈالے جائیں گئے آگ میں۔''سرینیچ اور ٹانگییں اور بہوں گی فَیُونِحَدُ بالنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ [سوره رحمٰن]" بیشانی کے بالول سے اور قدموں ہے بکڑ کرفرشتے اس کودوز خ میں ڈال دیں گے۔'' کیا بیآ دمی جس کودوز خ میں وْالاجائِكُا خَيْرٌ بِهِترَ ﴾ أَمْ مَنْ يَأْتِيَ أَمِنًا يَّوْمَ الْقِلْهَةِ مِا وَمَحْصُ جُوآ كَ كَالْمِن كَ حالت میں۔ قیامت والے ون اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا بھر جنت میں جائے گا یہ بہتر ہے۔ان دونوں میں سے کون بہتر ہے فیصلہ خود کرو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں الفیکہ کو امتا شِنْتُ ف عمل کروتم جوتمهاراجی جاہے۔ بیامرتو تیج کے لیے ہے کہ ہم نے تعصیل پینمبروں ے ذریعے نیکی کے راستے بتلائے ہیں اور برے راستوں ہے بھی آگاہ کیا ہے۔ اگر تم نیکی کے رائے پڑہیں جلتے تو پھراپنی مرضی کروہم نے تم پر نیکی بدی جن یاطل ،اسلام کفر ، تو حید شرک داختے کر دیا ہے دلائل کے ساتھ ۔اب تمہاری مرضی ہے جو جا ہو ممل کر دیگر أيك بات يا در كلوا إنَّ فيها تَعْمَلُونَ بَصِينِ مِهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى جَمَلَ ثَمَ كُرتَ مِود عَلَمَا ہے۔معاملہ تمہارارب کے ساتھ ہے اس بات کو ہر دفت پیش نظر رکھو۔

\*\* CONCESSE

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ وَايِالِّذِكُولَتَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّ لَكِنَا عَزِيْزٌ ٥ لَا يَأْتِيْكُ الْيَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفَهُ تَنْزِيْكُ مِّنْ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ. مِنْ قَيْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وْمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيْمِ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْانًا اعْجِيمِيًّا لَقَالُوالَوْ لِافْصِلَتْ النَّهُ الْمُواكَّوْ لِلْفُصِّلَتِ النَّهُ الْمُوَاكَ وَعَرِيٌّ وَكُلْ هُولِلَّذِينَ امْنُواهُدًى وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ كَايُونُونَ فِي أَذَانِهِ مِ وَقُرُ وَهُوعَلَيْهُ مُ عَمَّى أُولَاكَ عُ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَلَقَلَ الْكِنَا مُوْسَى الْكِتَبَ فَانْحَتُلِفَ فِنْ وَلُولَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِنُ رَّتِكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُ مُولِي اللَّهِ مُ لَغِي شَكِّ مِنْ أَمُ مُولِيبٍ هُمَنْ عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّامِ لِلْعِبِيْدِ \* إِنَّ الَّذِينَ بِي شُكُ وَهُ لُوكٌ كُفَرَ وَا جَمْعُونَ نِهِ انْكَارِكِيا بِالذِّحْرِ قرآن پاک کا لَمَّاجَآءَ هُمْ جَس وقت وه ان کے پاس آگیا وَإِنَّهُ اور بے شک دہ قرآن یاک کے ٹے البتہ کتاب بے غزیر عالب ب الآیاتیدوالباطل نہیں آسکاس کے پاس باطل می بنین کوئید نہ آگے سے وَلَامِنْ خَلْفِهِ اورنداس کے پیچے تَنزِیْلُ بیاتاری ہوئی ہے قِنْ عَلَيْهِ عَمَت والے حَمِيْدِ قابل تعربف كى طرف ت مَايُقَالَ لَكَ مَهِينَ كَهَاجَاتًا آبِكُو إِلَّا مُّكُر مَنَا وَبَى يَجِهِ قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ

تَحْقَيْقَ جُوكُها كَيَارَسُولُول كُو مِنْ قَبُلِكَ آبِ سِي بِهِلِمَ إِنَّ رَبَّكَ لِجُمْكُ الْحَالَ آپ كارب لَذُوْمَغُفِرَةِ البَهْ بَخْتُ واللَّهِ وَذُوْعِقَابِ أَلِيْمٍ اورورو نَاكُ مِزَادِينِ وَاللَّهِي مِ وَلَوْجَعَلُنَّهُ قُولَانًا أَعْجَمِيًّا اوراكر بم بنات اس قرآن كوعجى لَقَالُوا البته يالوك كمت لَوْلا فُصِّلَتْ النَّه كيول نبين تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی نہیتیں ﷺ آغیجیوں کی کیا کتاب مجمی وَعَرَبِي اورقوم عربي قُل آپ فرمادي هُوَ لِلَّذِينَ امْنُوا سِيْر آن ان لوگول کے لیے جوامیان لائے کدی ہدایت ہے قَشِفَآجِ اورشفاہے وَالَّذِيْنِ اوروه لوَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جوايمان بيس لاتِ فِي اذَانِهِمْ وَقْرَ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں قَدُمُوعَلَيْهِ خَعَیّ اوروہ ان کے لیے اندھا بن ہے آولیاک کی لوگ ہیں یک دون کران کو ریکاراجاتا ہے مِن مَّكَانِ بَعِينَدِ وورك جُكست وَلَقَذَاتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ اورالبتَّعْقِين دى بم نے مولی کو کتاب فاختیف فید پس اختلاف کیا گیاس میں وَلَوْلا كَلِمَةُ اوراكرنه موتى بيبات مِبَقَتْ مِنُ رَبِكَ جومو بكى تير روب كى طرف سے لَقُضِي بَيْنَهُمْ البته فيصله كردياجا تاان كے درميان وَإِنَّهُمْ اور بے شک میاوگ تفور بشانی شائی البته شک میں ہیں اس کی طرف سے مُرِيبٍ جوان كور دديس والنه والاسم مَنْ عَيلَ صَالِحًا جَسَ فَمُل كيا اجها فَلِنَفْسِه يُل إِنْ الْمِنْ سَلَ لِيهِ وَمَنْ آسَاءً اورجس في رائي

قرآن کریم کے متعددنام:

قرآن کریم کے متعدونام ہیں۔ ایک نام ہے قران اس کا مجرو قَدوء یہ فیسوء میں۔ مَدَقُدوء وَ یعنی وہ کتاب جوزیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اورقران مصدر ہے مفعول کے معنی ہیں۔ مَدَقُدو وَ وَ یعنی وہ کتاب جوزیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ودسرا جاتی ہے۔ المحدوثة اقرآن وہ کتاب ہے جود نیا ہیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ودسرا نام فرقان ہے۔ یہ مصدر ہے فاعل کے معنی ہیں۔ آنف اوق بیشن الْحق وَ الْبَاطِلِ " مَن اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ " تیسرانام ذکر ہے۔ ذکر کا معنی تھے ہوت والی کتاب وہ من اللہ کو می نے اللہ اللہ کے درمیان فرق کرنے والا۔ " تیسرانام ذکر ہے۔ ذکر کا معنی تھے ہوت والی کتاب کو ہم نے اتارہ ہے اور اس کے نگران اور محافظ میں ہیں۔ "المحددللہ! قرآن پاک آج تک محفوظ ہے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک آج کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے ہولائل کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لحاظ ہے بھی ۔ تو ذکر قرآن پاک کے الفاظ کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لواط کے اعتبار ہے بھی اور ترجمہ اور تغییر کے لواط کی اور ترجمہ اور تعمل کے ان تعمل کے ان تعمل کو تعمل کو تعمل کے ان تعمل کو تعمل

۔۔۔۔۔ یالب اور قوی کتاب ہے باطل اس پر حملہ آ در نہیں ہوسکتا کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کو فلا اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لا فلا ٹابن کردے یااس کی سی بات کی تردید کرسکے یااس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لا سے۔ مدیاں گزرگی ہیں قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دنیائے کفرنے پوراز ور نگایا کہ اس کو مٹادے اور آج بھی یور پی اقوام کی بہت ساری مشینر یاں کام کررہی ہیں اور بے تحاشار قم خرج کررہی ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم ، دین تعلیم اور دین مدارس کو ختم کر کے دنیاوی تعلیم کور کی سی کہ دین تا کہ کوئی بچرقرآن پاک کی تعلیم کے لیے مساجد اور مدارس میں نہ جا سکے۔

خیرے ہماری وزیر اعظم لیعنی وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹوصاحبہ کے بیانات اخبارات میں آ چکے بیں کہ اس نے دینی مدارس کوختم کرنے کے لیے امریکہ سے مدو ظلب کی ہے کہ میں دینی مدارس کوختم کرنا جا ہتی ہوں میری مدد کی جائے تگر:

۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

بھائی! جس دین کی حفاظت و بقا کا ذمہ رب تعالی نے لیا ہے اس کوکون مٹاسکتا ہے؟ یہ خام خیالیاں اور باطل ارادے ہیں۔ اپنے کفر کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بےشک دنیا ہیں باطل لوگ بھی موجود ہیں گر المحمد للله احمد لله احمد لله احق والے بھی موجود ہیں ۔ قرآن پاک پر تمثل کرنے والے موجود ہیں ۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہیں مدارس موجود ہیں کوئی دنیا کی طاقت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا خبی راطن ظاہر کرنا ہے اور بچھیئیں۔

فرمایا تَنْزِیْلُ سِیَ لَمَابِ الاری ، ولی بے بن حَمِیْدِ حَمَت والے کی

طرف ہے کے پینید جوقابل تعریف ہے۔ ریم کتاب کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس کا اتاریے والا بھی برور دگار اور اس کا محافظ بھی برور دگار ہے۔اس کی حفاظت کس انداز ہے کی کہاس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن یاک کے حافظ موجود ہیں۔انڈونیشیا میں اکثر خاندانوں کا شادی کا معیار ہی حفظ قرآن ہے ۔ وہ بیجے بچی کی شادی اس وفت کرتے ہیں جب لڑ کا لڑ کی حافظ قر آن ہوں ۔ ہارے ہاں تو معیار جہیز ہے کہ سلے ہی فہرست بنادیتے ہیں کہ ہم نے رہے کھ لینا ہے۔اور بنگلہ دلیش میں گھروں کے گھر حقاظ قرآن ہیں ۔ کیا مرد ادر کیا عورتیں ، کیا نیجے اور کیا بوڑھے۔ توان شاءاللہ العزیز قرآن یا ک کو، دین تعلیم کو، دینی مدارس کوکوئی نہیں مٹاسکتا۔ اس کو جتنا دیانے کی کوشش کریں گے مہاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا ہی انجر ہے گا۔ آ کے آنخضرت مَالْتِیْنِ کوسلی وی گئی ہے کہ اگر آج بیلوگ آپ کو دیوانہ، شاعراور کذاب کہتے ہیں ، جادوگر متحور کہتے ہیں ،کبھی کائن کہتے ہیں تو یہ کوئی نئ بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے پغمبروں کو بھی یہی کھ کہا گیا ہے۔ فرمایا منایقال لک اے بی كريم ﷺ إنهين كهاجاتا آپ كو إلَّا مَنا مُعْرُونِي أَقَدُقِيْلَ لِلدُّرُ سُلْ مِنْ قَبُلِكَ تحقیق جو کہا گیار سولوں کو آ ہے ہیلے ۔ پہلے پیٹمبروں کو بھی کا فروں نے گذاب کہا ایشر شرارتی بھی کہا، جادوگر اورمسحور اورمفتری بھی کہا۔تو ان کی باتوں ہے آپ گھبرا کیں نہیں إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُورُ وَ الْمُثُلِّ آلِكَارِ اللَّهِ تَخْشُوالا مِ وَذُوْعِقَالِ الْمِيرِ -عه من او بيخ والا بير المعنى مزاء المير كامعنى وردناك وردناك مزاوية والا بروو قاعدے کے مطابق المدتعالیٰ ہے معافی مائلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وه قاعده بيرے كرسب سے ملك كلم طيب لا الله الا الله محمد رسول الله اور

کلمه شهاوت اشهد ان لا الله الا البله و حده لا شریعت له واشهد ان محمد الم عبد عبد عبد و اسوله کاول سے اقر از کرے اور اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر کہ میں پہلے جو کفر شرک اور گناہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما و یہ بین اور جو کفر وشرک سے باز نہ آئمیں اور ضد پر اُڑ ہے رہیں ، برائی برمصر ہوں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ سخت سز اویے والا ہے ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخ میں بھی۔

## قرآن پاک کوعر بی زبان میں اتار نے کی حکمت

آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں کیوں نازل فرمایا۔ چونکہ قر آن یاک سے اول مخاطبین عربی تھے اس لیے پیغمبر کی زبان بھی عربی اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ بھی عربی میں ۔اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ۔ موَمَبَ آرَسَلُ نَبَ مِنْ دُّسُوْلِ إِلَّا بِيسَانِ قَوْمِهِ لِيبَيِنَ لَهُمْ [ابراجيم: ٣]" اورنبين بهيجابهم في كولَى رسول مَّر اس کی قوم کی زبان میں تا کہوہ بیان کرے ان کے لیے۔ 'اس دفت عرب میں رہنے دانی تو میں کیا ، یہودی ، کیاعیسائی ، کیا قریش اور کیاصائبین ،سب عربی بولتے تھے۔اس وقت عرب میں جتنی تو میں تھیں سب عربی ہو لیے تھے اور کفر شرک کی سب حدیں عبور کر گئے شَقِيهِ عَارِهِ وَهِ مِينِهِ عَارِهِ وَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل الْكِتْبِ وَالْمُشْرِ كِيْنَ مُنْفَكِينَ حَتَى تَأْتِيهُمُ الْبَيِنَةُ " تَهِيل بين وه لوك جوكافر بين اہل کتاب میں ہے اور مشر مین میں باز آنے والے بیبال تک کیآ جائے ان کے باس واضح ولیل ۔' وہ لوگ کفر وٹٹرک کی اس صد کو پہنچ چکے تھے کہ اگر آج ان کے یاس کامل حکیم نه آتا اور کامل نشخه نه آتا تو ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قر آن یاک جیسا

نسخه بھیجا اور آنخضرت مَنْكَ قِیْرِ جسیا حکیم بھیجا اور ان کی زبان میں بھیجا تا کہ دہ اعتراض نہ کر سکیں ۔

الله تعالى فرماتے بیں وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرُ إِنَّا أَعْجَمَتًا اورا كُرجم اس قرآن كومجمى زبان میں بناتے ۔عربی کے علاوہ تمام زبانوں کو تجمی کہتے ہتھے ۔ تَقَالُوٰ البعة بيلوگ عرب میں رہنے والے کہتے کو لَا فَصِلَتْ اللّٰهُ کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی محکیں اس کی آیتیں۔ ہمیں ہمجے ہیں آتی بیر کی زبان ہے یا جرمنی کی زبان ہے۔ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو پھر یہ بھی کہتے ﷺ اُنے تھے ہے قَاعَدَ دیئی سے کیا ہواقر آن بھی ہے اور قوم عربی ہے۔اگر ہماری اصلاح کے لیے اتر تا تو عربی میں اتر تا ۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا کہ وہ سمجھ شکیل ۔ قوم بھی عربی ، پیغیبر بھی عربی ، کتاب بھی عربی زبان میں۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب سے زیادہ قصیح اور وسیع عربی ہے چونکہ ہم عربی ہے بہت دور ہیں اس لیے اس کی قصاحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین زبان میں قرآن اتارااور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے سب سے بلند ترین شخصیت یر نازل فر مایا ۔ قر آن اور صاحب قر آن نے تھوڑ ہے ہے عرصے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ان لوگوں کے دل پھیر دیئے ۔ پھر صحابہ کرام ﷺ نے اسلام کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا ۔ صحابہ کرام منظم اللہ تعالیٰ کی تو حید کے گواہ ہن آنخضرت مالیہ کی رسالت کے گواہ ہیں قرآن یا ک اوراحادیث کے گواہ ہیں۔اگران پراعتمادیہ کیا جائے تو سنسمى شے يراعتاد باقى نہيں رہتا۔اگر گواہ بى جھوٹے ہوجا ئيں تو بھر دعويٰ تو ٹابت نہيں ہوسکتا\_

# صحابه كرام عَنْ كَا قُر آن كوجمع كرناا وررافضيو ل كارفض:

ابن العرجاء رافضیوں کا بڑا تھا اس نے چار ہزار احادیث من گھڑت تیار کیں۔
ان میں اس نے سحابہ کرام مؤلخ اور قرآن پاک کی بڑی تو بین کی ہے۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی اگر چہ کمزور تھی گرآج کے مسلمانوں ہے بہت بہتر تھی۔ اس کو گرفقار کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس سے عدالت نے بوچھا کہ تو نے بیچر کت کیوں کی ہے؟ تو اس ملی رنے کہا کہ اگر بچی بات بوچھتے ہوتو اس سے میر امقصد اسلام کو باطل کرنا اور مثانا ہے اور اسلام اس وقت ہی باطل ہوگا کہ جب اس کے گواہ باطل ہوں گے۔

صحابہ کرام میں جونکہ قرآن کے گواہ ہیں ،نبوت کے گواہ ہیں ،اسلام کے گواہ ہیں جب گواہ ہی جھوٹے ہو گئے (معاذ اللہ تعالیٰ ) تو پھریہ چیزیں کہاں رہیں گی ۔ دیکھو! پیہ قرآن پاک حضرت ابو بکرصدیق رہائٹر کی خلافت میں پہلے سارالکھا ہوانہیں تھا۔ یمامہ کے مقام پر جنگ میں تین دنوں میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے ۔لڑائیاں زورشور ے جاری تھیں ۔حضرت عمر بناتھ نے حضرت صدیق اکبر بناتھ کومشورہ دیا گر حضرت!اگر ای طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن باتی نہیں رہلے گاللہ ڈااس کو کتا بی شکل میں لکھنے کا حکم دیں۔ پہلے حضرت ابو بکر رکڑتو آمادہ نہ ہوئے بھرشرح میں۔ پہلے حضرت ابو بکر رکڑتو یاک کو کتالی شکل میں مرتب کرایا ۔لیکن سورتوں میں پچھ نقلہ یم ونا خیرتھی ا۔موجودہ ترتبیب ہے کو کی سورت آ گئے تھی کو کی چھھے تھی ۔ پھر حضرت عثمان ہوں نے اپنے دورخلافت میں فرمایا که آنخضرت بیان کید سورت بہلے پڑھتے تھے اور یہ بعد میں پڑھتے تھے۔ تو انھوں نے پھر دوبارہ مرتب کیا۔ توبیہ موجودہ ترتیب ، ترتیب عثالی ہے۔قرآن کریم کوجمع کیا گیا حضرت عمر جڑتھ کے مشورے ہے ، حضرت ابو بکر بھٹونے جمع کیا اور تر تیب دی حضرت

عثان رَاللَّهُ نے ۔اور رافضی کہتے ہیں کہ یہ تینوں بڑے کا فر ہیں (معاذ اللّٰہ تعالیٰ ) تو پھر قرآن کہاں ہےلاؤ گے۔رافضی کہتے ہیں کہاصلی قرآن کی سترہ ہزار (۱۷۰۰) آیات تھیں ادر جو ہمارے پاس قر آن ہے اس کی آئیٹیں تھے ہزار چھے موچھیا سٹھ ہیں ۔ اور یہ گھڑنتل (خودساختہ امر)ان کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی میں ہے۔ جوان کی بنیادی کتاب ہے۔اس میں ہے کہ اصلی قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کوئبیں مانتے۔اگرتمہارےسامنے کہیں نا کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ نقیہ کررے ہیں ،تقیہ ہے کام لےرہے ہیں ۔تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ تقیه کامعنی ہے کہ جو بات زبان پر ہووہ دل میں نہ ہواور جو بات دل میں ہووہ زبان برنہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نو جھے دین تقبے میں ہے۔ جب معاذ اللہ تعالی صحابہ کا فر ہو گئے اور قرآن دنیامیں ہے تبیں تو بھراسلام کہاں ہے آئے گا؟ ان کاعقیدہ ہے کہ امام معصوم بس شمینی کی کتاب'' انحکومة الاسلامیة'' کےصفحہ مہیرلکھاہے کہ ہماراعقبیدہ ہےاور بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے بارہ امام تمام پینمبروں سے افضل ہیں۔ بھائی کیاا بمان اس کا نام ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے ، صحابہ کی تکفیر کی جائے ، غیرنبی کو نبی سے بڑھا ویا جائے؟ اور بیسب کچھینی کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے ان کواتی جراً تنہیں تھی۔اس ضبیت نے ڈالرول کے ذریعے ان کوجراُت دلائی ہے۔

حضرت ابوبکرصدیق رہ تھ کے بارے میں ایک رافضی شیطان محمد سین ڈھکولکھتا ہے کہ' ہم بھی مانتے ہیں کہ ابوبکر خلیفہ تھا مگر مسلمان نہیں تھا۔ اس طرح کا خلیفہ تھا جسے اوگوں نے غلام احمد کو مانا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک ابوبکر اور غلام احمد قادیا نی دونول برابر ہیں۔'اوریہ بھی لکھا ہے کہ' ہم ہی حضرت عائشہ صدیقہ کوام المونین مانتے ہیں۔ مگر

وہ خودموکن نہیں تھی۔ 'نیہ کتابیں پاکستان میں شائع ہورہی ہیں لیکن اگر کوئی مولوی بے چارہ ان کا حوالہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیفرقہ داریت پھیلا تا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ کتابیں لکھیں تو ان کوکوئی پوچھنے دالا نہ ہو۔ آخر کیوں؟ وزیر اعظم شیعہ ہے اس کا خاوند عالی شیعہ ہے زرداری۔ اور وزیر اعظم کے بہت سارے میٹر شیعہ ہیں۔ منجر وال ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ میں کارروائی ہوئی تو پولیس بھی عاجز آگئی۔ ایران والوں نے زرداری کو کہا کہ منجر وال میں کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے پوراساتھ دیے ران کو بچایا۔

بہر حال اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو جمی زبان میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس قرآن کی آئیتیں۔ کیا جمی زبان اور لوگ کربی قل آپ فرمادی هو لِلَّذِیْنَ اَمَنُوا بیقرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں هدی نری ہم ایت ہو قرشفا ہو اللّذِیْنَ لَا اللّٰ الل

'' انتھے نوں بازار پھیرایا تھاں تھاں دا انہوں سیر کرایا جان پچھیااوں انتھے توں آ کھے کچھ نظریں نہ آیا''

ازمرتب)

فرمایا اُولِیاک بُنادَوْنَ مِنْ مُنَاکَ بِنِینِیدِ یک اوک بین کدان کو بکاراً جا تا ہے دور کی جگہ سے ۔ کسی کوکوئی دور سے بکارے تو وہ من نہیں سکتا۔ ان کے وجود قریب ہونے کے باوجود دل ان کے دور تیں بینہ سنتے ہیں نہ جھتے ہیں۔

آ کے اللہ تعالی نے آپ ملکی کوسلی دی ہے کہ اگر بیلوگ اس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو آپ تھبرائیں ند۔مویٰ ملاہیے، کی تعب كساته بهى يه مواتها فرمايا وَلَقِدَا مَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ اور البعد تحقيق وى جم في موی مالی کو کتاب فاختلف فید پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ کھے فانا کھے نهيس مانا وَلَوْلَا كَلِمَةُ اورا كرنه بوتى ايك بات سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ جو يَهلِّم بو يَكُلُّ آپ کے رب کی طرف سے لَقَضِی بَیْنَهُ مُ البتہ نیصلہ کردیا جاتا ان کے درمیان۔ الله تعالی نے ہر بندے کوایک مدت تک زندہ رہنے کاحق دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے اسے نہیں مارے گا۔ اگریہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اس قوم نے فلاں وفت تک زندہ رہنا ہے تو ہم ان كوفور أسر او حديث وَإِنَّهُ مُركِفِي شَلْتِ اور بِشُك بيلوك البت شك مين بين قِنْهُ مُونِب اس كى طرف سے جوان كور دد ميں ڈالنے والا ہے مَوال عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِهِ جَس نَ الْحِمَا مُل كياس نَ السَّافَ لَيَ فَس كَ لِي كيا وَمَو ﴿ أَمَاءَ اورجس نے براکام کیا فَعَلَیْهَا پی اس کفس پریزے گا۔ ندرب تعالیٰ کا کوئی نقصان موكان ينبركا - اوريادر كهوا وماربتك بطلاير لِلْعَبِيدِ ادرتبين بآب كا رب ذرہ برابرظلم کرنے والا بندوں بر۔ ہرکوئی اینے کیے کا کھل یائے گا۔



الكَيْهُ مُرِدٌ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرُتٍ مِنْ الْمَاكِمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ مِنْ الْمَاكُمُ مِنْ الْمَاكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيُومُ مُنْكُونُهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُومُ لِكَاكُمُ مَا كَانُوا يَكُمُونَ الْمَاكُمُ مَنْ الْمَاكُمُ مِنْ الْمَاكُمُ مِنْ الْمَاكُمُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الدَيهِ الكَ الرئيسِ الكَّةِ الوالياجاتام عِلْمُ الشَّاعَةِ قيامت كَا عَلَمُ الشَّاعَةِ قيامت كَا عَلَمُ وَمَا تَخْرُجُ اورئيسِ الكُّةِ مِنْ فَمَرْتِ لَيُّلِ هِنْ أَكْمَامِهَا الْبِ عَلَافُول سے وَمَا تَخْمِلُ اورئيسِ حاملہ ہوتی مِن اُنْتَی كولی مادہ وَلَا عَمْ اللهِ اللهُ ا

اورهم موجا كيل كان سے مّا وہ كَانُوايَدْعُونَ جَن كووہ لِكارتے تھے مِنْ قَبْلُ اللَّهِ عِبِهِ وَظَنُّوا اوروه يقين أَركيل كَ مَالَهُ مُرِّين مَّحِيْضِ تَهِينَ إِن كَهِ لِي كُونَى جِهْكَارًا لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ تَهِينَ تَعْكَمَا انسان مِنْ دُعَآءِالْخَيْرِ بَعَلَالُي كَى دَعَاما فَكَنْ سَتِ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ اور الرينج ال كوتكليف فَيَوْسُ لِيل وه نااميد موتائم قَنُولُ نااميدى كِ أَثَارِ جِرِ عِينِ ظَاهِر مُوسَتِي مِنْ وَلَهِنَ أَذَقُنْهُ رَخْمَةً اورا أَرْبُم جَكُما مَين ال کور حمت فِنَا اپی طرف سے مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ تکلیف کے بعد مَسَّتُهُ جُوال كُولِيَجِي مِ لَيُقُولِنَ البتضرور كَبتاب هٰذَالِي سيميري وجه ٢ وَمَا أَظُلُ السَّاعَةَ قَابِمَةً اور مِن بين فيال كرتا قيامت قائم ہونے والی ہے قَائِمِن رُجِعْتُ اور اگر میں لوٹا دیا گیا اِلی رَبّی این رب کی طرف اِن کی عِنْدَه لَلْحُسْنِی بِشُک میرے کے اس کے یاس بھلائی موكى فَلَهُ نَيِّنَ الَّذِينَ لِي البته بم ضرور خبروي سَيِّان لوكون كو حَفَرُ واجو كافريس بِمَاعَمِلُوا جوانهول فِمُل كِيهِ بِن وَلَنُذِيْقَنَّهُ خُ اورالبتهم ضرور چکھا ئیں گے قیرنے عَذَابِ عَلِيْظِ گاڑھاعذابِ وَإِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اورجس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اَعْدَ ضَ وہ اعراض کرتا ب وَنَابِجَانِب اور پہلوتی كرتاب وَإِذَامَشَهُ الشَّرُّ اور جس وقت پُنِّجِيّ ے اس کو تکلیف فَذُودُ عَالَ عِنْ مِنْ فِي لِي لَمِي جُورُ في دعا والا موتا ہے۔

## علم غیب خاصۂ خداوندی ہے :

اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ہے ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے کہ قیامت حق ہے۔اس کوشلیم کیے بغیر کوئی آ دمی مسلمان نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے اور اہم عقیدہ ہے کہ تیامت کے واقع ہونے کاسیح علم رب تعالیٰ کے سوا سی کوہیں ہے۔ا حادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ قیامت جمعہ والے دن قائم ہوگی کیکن وہ جمعہ کس سال اور کس مہینے کا ہوگا اور اس کے آنے میں کتنے سال باقی ہیں؟ کتنی تاریخیں باقی ہیں؟ پیصرف رب تعالیٰ ہی جانگ ہے۔اس کا ذکر ہے۔ اِلَیٰہ دُرَ دُعِلْمُ السَّاعَةِ اس الله تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے قیامت کاعلم ۔ قیامت کاصیح وقت الله تعالیٰ کے سوا كُونَى تَبِينَ جَانِنَا وَمَنَاتَخُرُ جَمِنْ ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا اورتبين نَكِلْتَ كِعَلَ الله غلافول ے۔ آئحمنام کم کی جمع ہے، کاف کے سرے کے ساتھ کی آ کامعنی ہے جھلکا۔ اخروٹ بادام کے اوپر جو چھاکا ہوتا ہے کسی کھل پرموٹا اور کسی پر باریک چھاکا ہوتا ہے۔ وَمَا غَيْمِلُ مِنْ أَنْفِي اور نبيس حامله بموتى كوئى ماده - حاسب انسانوں میں سے ہو ماجنات اور حیوانات میں سے ہو وَلَا تَضَعُ اور نه جنتی ہے إِلّا بعلمه م مروه سب الله تعالی کے علم میں ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے جیجے سالم ہے یا ادھورا ہے ۔ حالانکہ خود حاملہ کوعلم نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ، ایک ہیں یا دو ، کالا ہے یا گورا۔ اٹھائے بھرتی ہے اس كوكونى علم نهيس ب وَيَعْلَمُ مَا فِي الارحام [سوره لقمان] "اورالله تعالى جانبا بجو کیچیرجموں میں ہے۔''علم غیب ناصۂ خدادندی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہوا شا۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ یَوُمْ یُنَادِیْهِمْ اور جس دن الله تعالی ان کو پیکار ہے گا آواز دے گا ، کہے گا ، مشرکوں کوآواز دے کرفر مائے گا اَیْن شُرگانی کہاں ہیں

رب تعالی فرماتے ہیں وَضَلَ عَنْهُ مَ مَّا اَلَٰهِ اِلْمَا عَنْهُ اَلَٰهُ الْوَالِدَ عُونَ اِلْمِنْ قَبْلَ اوراً مَهُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الل

#### رحمت خداوندی اورانسان کی مایوس:

صريث من آتا ج لَوْكان لِإِبْن ادم واديان من ذَهب لَا بُتَعْي ثَالِثًا '' اگر ہوں آ دم کے بیٹے کے پاس دومیدان سونے کے بھرے ہوئے توان پر کفایت نہیں كرك كاضرور تيسرا تلاش كركا ولا يسملا جَوْفَ ابْنَ ادم اللهَ التُّوابُ آدم ك پیٹ کوٹٹی ہی بھرے گی۔'' کتنامال مل جائے ،کتنی ترقی ہوجائے مزید کا طالب ہوتا ہے کہتا ہے اور ہو نہیں تھکتا انسان خیر ما تگنے ہے ، مال ما تگنے ہے اور اولا داور عزت ما تگنے ہے ، رَ فِي اور اقتدار ما نَكُنے سے وَإِنْ هَمَّهُ الشَّرُّ اور الراس كو پہنچے تكليف فَيتُوسَى قَنُوْطُ ۔ یسوس کامعنی ہے ناامید ہونااور قسنوط کامعنی ہے مایوی کے اظہار کا چېرے برظاہر ہونا۔ جب کوئی آ دمی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا آ دمی اس کے چېرے کود کھے کر سمجھ جاتا ہے کہ میہ پریشان ہے اس طرح اگر کسی کوخوشی ہوتو اس کے اثر ات بھی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔تومعنی ہوگا کس وہ ناامید ہوتا ہے اور اس کے ناامید ہونے کے آثار چرے برظا ہر ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا بڑا سخت گناہ ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں لا تنف نطوا مِن دَّخمو الله [زمر: ۵۳]" نه ایوس ہو الله تعالی کی رصت ہے۔ "ایمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ الایسان بینی الدخوف والد بھا ہی رصت ہے۔ "رب تعالی کے عذاب کا ڈر بھی والد بھا ہ " ایمان خوف اورامید کے درمیان ہوتا ہے۔ "رب تعالی کے عذاب کا ڈر بھی ہواور رحمت سے ناامید بھی نہ ہو۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ایمان ہے ۔ لیکن خوف سے مراد زبانی خوف نہیں ہے حقیقتا خدا کا خوف ہو۔ مثلاً ایک آ دی کہتا ہے کہ میں رب تعالی سے بڑا ڈرتا ہوں گرنماز نہیں پڑھٹا، روزہ نہیں رکھتا، طلال وحرام کی تمیز نہیں کرتا ، حقوق کی بچانا ہے نہ تمیز نہیں کرتا ، حقوق بہچانا ہے نہ تمیز نہیں کرتا ، خوف کے حقوق بہچانا ہے نہ تمیز نہیں کرتا ، خوف کو تا ہوں کھون اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتا ، خوالی کے حقوق بہچانا ہے نہ

مخلوق کے اور کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں تو اس کا نام تو ڈرنانہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے در نے والا تو وہ ہے جورب تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے اور اس کے احکام کا پابند ہوک ایک تھم کی بھی مخالفت نہ کرے ۔ اس طرح ایک آ دی طمع رکھتا ہے کہ جھے ہر چیزل جائے۔
لیکن وہ اسباب کو کام میں نہیں لا تا جب کہ تھم ہے کہ اسباب کو کام میں لا وُ ہے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اس کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن اس کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آ دمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جی اے مخت نہیں کرتا ، تجارت نہیں کرٹا ، طافر مت اور مطاق ہے کہ وافر دولت ال جائے ۔ رب تعالیٰ تو افتیار نہیں کرتا ، زراعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جھے وافر دولت ال جائے ۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے دہ بیر اسباب کے بھی وے سکتا ہے لیکن عادۃ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے تا در مطلق ہے۔ کہ کے کہ کرنا پڑے گا گا ۔ رب قادر مطلق ہے۔

حضرت الیوب مائیلی الیتیائے کو چک جوآج کل ترکوں کے پاس ہے اس ملاتے میں رہتے تھے۔ ان کا واقعہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرآیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطافر مائی اور مال اولا وسے بھی نوازا۔ تین لڑکے تھے ان کی شادیاں کیں، تین از کیاں تھیں ان کی شادیاں کیں، تین ہزار اونٹ تھے، لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں کیس، چھسات ہزار بھیڑ بکریاں تھیں، تین ہزار اونٹ تھے، پانچ جوڑی بیلوں کی تھی۔ بڑا مجیب منظر تھا۔ معمول یہ تھا کہ کوئی چیز ذرج کرتے تو پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تو ایک دن بکری ذرج کی کوئی ذہنی پریشانی تھی بڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ایک دن بکری ذرج کی کوئی ذہنی پریشانی تھی بڑوسیوں کا بھی نے ایک ہوائی تھی بڑوسیوں کا بھی نے میں ان گا تھوں نے بھی نہیں۔ خیال تھا کہ دیں گے بچھ پکایا بھی نے میں نے رات بغیر کھانے اور پڑوی بھوکار ہے۔ تکلیف طاری کردی۔ بیٹے بیٹیال بھی چھین لیا۔ پھرائلہ تعالی نے سب بچھ واپس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھرائلہ تعالی نے سب بچھ واپس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھرائلہ تعالی نے سب بچھ واپس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھرائلہ تعالی نے سب بچھ واپس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھرائلہ تعالی نے سب بچھ واپس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھرائلہ تعالی نے سب بچھ واپس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے

کے سونے جا ندی کی مکڑیوں کی ہارش ہوگئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جلدی جلدی كيڙے ميٹنے شروع كرديئے۔اللہ تعالى نے آواز دى اے ايوب ملائے إبين نے تجھے عنی نہیں کردیا پہلے کیڑے پہن لو پھراکٹھا کرلینا۔ کہنے لگے لا غِناءَ عَنْ ہُو گئِتِکَ '' آپ کی برکت ہے تنافہیں ہے۔ جب اے یروردگار! آپ دینے پرآئے ہیں تو میں آپ کی نعمت کی قدر کیوں نہ کروں ۔ تو اللہ تعالیٰ جا ہے تو سونے کی مکڑیاں برساسکتا ہے کیکن عالم اسپاہے میں اس نے ضابطہ یمی بنایا ہے کہ انسان پھے نہ کھے کرے گا تو بات سے گی۔ تو فرمایا کدانسان کواگر تکلیف پہنچی ہے تو ناامید ہوجا تا ہے ایسا کداس کے آثاراس کے چرے سے نظرات بیں وَلَهِنَ أَذَقُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا اور اِكرہم جَكُها كي انسان كورحت ا في طرف ع مِنْ بَعْدِضَ أَءَ "الكيف ك بعد مَسَّتُهُ جواس كو بيني عدمثلًا فقر کے بعد مال مل گیا، نیاری کے بعد صحت ال کی ۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں کی قولی ھذا ین الدندانسان ضرور کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے میری محنت کا نتیجہ ہے گرا تنانبیل سوچتا كه اصل تورب تعالى كافضل وكرم يمنت تو بهانه هير ان چيزوں كاتعلق محنت كے ساتھ ہوتا تو مزدور آ دمی سارا دن خون پسینا ایک کرتا ہے، گرمی کے زمانے میں ٹوکری اٹھا تا ہے، پھر اٹھا تا ہے ، روڑی کوٹٹا ہے گمرشام کواس کوا تنانہیں ملتا جتنا ﷺ کے نیچے بمضنے والے کوملتا ہے۔ تو سیمجھ لینا کہ یہ میری محنت ہے بیٹلط ہے۔

تو ایک سبب ہے اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فر مایا کہ اگرہم اس کو پھھائیں رحمت اپن طرف ہے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پیٹی ہے تو ضرور کہنا ہے کہ میری وجہ سے ہمری وجہ سے ہمری مخت کا بنیجہ ہے۔ اور پھریہ کی کہنا ہے وَمَا اَظُلُ السّاعَةَ قَا بِمَةً اور میں نبیس خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ بہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نبیس ہے۔ اور میں نبیس خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ بہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نبیس ہے۔ اور

اگر بالفرض ہوئی بھی تو ق آبن ڈیجے خت الی تی ادر البت اگر میں اوٹا دیا گیا اپ رہ کی طرف میں اوٹا دیا گیا اپ رہ کی طرف میں کی طرف میں کے میں گئی تو اِن کی عندہ کا کہ کہ اس کے باس مجلا کی ہوگی چونکہ بجھے یہاں سب چھ ملا ہوا ہے دہاں بھی سب چھ ملے گا۔
اس نے یہ باطل تھاس کیا کہ دنیا میں رہ تو ان کے اس کو مال دیا ، اولا ددی ، عہدہ دیا ، اس سے اس نے یہ سبجھا کہ زب میرے او پر راضی ہے تو جب رب میرے او پر راضی ہے تو اگر قیا مت آبھی گئی تو وہاں بھی راضی ہوگا حالانکہ کئی مرتبہ یہ بات تم س چے ہو کہ رب تعالیٰ کے راضی اور نا راض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

کے راضی اور نا راض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

پہلوہی کرتا ہے۔ نعمت پرشکراداکر نے کے بجائے سفعت کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَ اِذَا مَشَدہُ الشَّرُ ادر جس وقت پہنچی ہے اس کو تکلیف فَ ذُو دُعَا ﴿ عَرِيْنِ مِنْ اللَّهُ وَ اللّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



قُلْ ارَّءُ يُنْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّرُكُمْ أَيْمَ مِنْ مِنْ اللهِ ثُمَّرُكُمْ أَيْمَ أَنْ أَنْهُ أَيْمَ أَنْ كُلِ اللّهُ اللّهُ أَيْمَ أَيْمِ أَيْمَ أَيْمُ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمِ أَيْمُ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمُ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمِ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمُ أَيْمَ أَيْمِ أَيْمِ أَيْمِ أَيْمُ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمَ أَيْمِ أَيْمُ أَيْمَ أَيْمُ أَي

قُلُ آپفرهادين أرَءَيْنَتُمْ بِعلابتلادُتُمْ إِدِ بْرِكَانَ الْرَبِيةِ قرآن كريم مِنْ عِنْدِاللهِ الله تعالى كي طرف سے شُمَّد تُمُ به مِهم مُ نے اس کا انکار کردیا مَنْ اَضَلُ کون زیادہ بہکا ہوا ہے مِشَن اس شخص ے هُوَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ جُواخْتُلاف مِين دورجا پُراہے سَنُر يُهِمُ الْبِيَّا عنقريب بم ان كودكها ئيس كه ايني نثانيان في الأفَاقِ زبين كه اطراف مِينَ وَفِينَ أَنْفُهُمُ أُوران كَي جانون مِينَ بَعِي يَتَيَيَّنَ لَهُمُ يَبِال تك كدواضح موجائ ان كے سامنے أَنَّهُ الْحَقُّ بِشُك بين م أَوَلَهُ سَخْف کیاکافی شیل ہے یہ بات کہ ہر ہتا آپکارب آنّه عَلی گلِ شَوْ إِنَّ الْجَرُوارِ إِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْجَرُوارِ إِنَّهُمْ الْجُرُّارِ اللَّهِمْ اللَّهِ الْجَرُوار وه فِيْمِرْيَةِ شُكْمِن إِن مِّنْ لِقَاءِرَ بِهِمْ اليَّرِبِ لَمُنْ قَات سَ ألاً خروار إنَّه بِكِلِّ شَيْءِ مُجِينً بِهُ حِينًا المِثْرَ فَ وَاللهِ

#### ربطأ يات

اس سے پہلے رکوع میں قرآن پاک کے متعلق تھا و اِنّه کی تلب تھزید لّا یک تینیه البناط کی مین بین یک یہ و لا مین خلفه "اور بے شک بیقر آن الی کتاب ہے کہ باطل نداس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ ہامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کر سکتا ہے نہ جھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ "صدیاں گزر گئیں آج تک قرآن پاک میں کوئی خامی نہیں نکال سکا نے ضدی لوگوں کے سواباتی جھوں نے نہیں ماناوہ صاف لفظول میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانے۔

الله تعالى فرمات بين قل آپ كهدي أرَءَيْ تُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ بھلابتلاؤا گربہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے تُندَّکُفَرُتُنْهُ بِهِ مِهِمِمَ نَهِ اس كانكاركرديا-ية بتلاو مَنْ أَضَلْ مِمَّنْ هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ كون زياده بهكامواب، کون زیادہ گمراہ ہے اس محض سے جواختلاف میں دور جایڑا ہے۔قرآن عربی زبان میں بری میں وبلیغ کتاب ہے۔ کافراس کے اثر کا انکارنہیں کرتے تھے اس کا اثر مانتے تھے گر کہتے تھے اڑ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب اور سچی کتاب ہے اور اس كا بيش كرنے والا سيا بـ بلكه كتے تھے كه يسخب مبين '' بيكلا جادوہ بـ 'اس كااثر جادو ہونے کی وجہت ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت تمبر علیارہ ۱ ایش ہے اَفَعَا تُونَ السِّحْرَ وَانْتُومَ وَهُونَ " اوركياتم تفني بوجاد ومين اورتم و كيد بهو- "التجه بصليفيرت والے ہوکر جادومیں تھنے ہو۔ جادو کہ کر محکرادیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سَمنُویٰ ہے اللّٰہ عقريب مم ان كودكما كي سُائيان في اللافاق - آفاق افق كي جمع ب افق كا معنی ہے کنارہ۔ زمین کے کناروں میں ،اطراف میں بھی کہیں زلزلہ ہوگا، بھی قبط سالی ہو گی کسی جگہ ہرہینہ پھیل جائے گا ،کسی جگہ طاعون پھیل جائے گا ،کہیں بارش نہیں ہوگی ،کہیں

سلاب آجائے گا۔مختلف اوقات میں بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انسان اگر سیج معنی میں انسان ہے تو ان چیز وں کود مکھ کرضر ورعبرت حاصل کرے گا و فیآ اَنْفُیسِهِمْ اورخودان کی اپنی جانوں میں بھی۔گھر کا کوملَ فردیبار بمبھی کوئی بیار بمبھی مائی سَنَّى ، بھی جھگڑا نساد ، بھی کیچھ ہو گا بھی کچھ ہو گا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مجمنجوڑتے ہیں کہ منجل جاؤہوش کے ناخن لو حیاتی بیٹیٹن کھٹے بہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے سامنے آئے الْحَقّٰ بے شک بیقر آن کریم حق ہے۔قر آن کریم کی حقانیت کے لیے ہم مختلف متم کی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھاتے ہیں ۔ بھی کسی جگہ بھی سی جگہ بھی بدنی بھی مالی مگریاوگٹس ہے سہیں ہوتے اوَلَمْ يَصْفِي بِرَبِّكَ كيا كانى نبين بيه بات كرآب كارب أنَّه عَلى كُلِّ شَي أَنْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م چیز پر گواہ ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرشے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کوبھی جانتا ہے ۔معاملہ بروردگار کے ساتھ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ے فرمایا یہ جی تن او الا خبردار اِنَّهُ مَنْ فِي مِنْ يَقِ مِنْ لِقَاءِرَ بِيهِ مَا اِللَّهُ مَنْ لِعَا مِنْ لِعَاءِرَ بِيهِ مَا اللَّهُ مَنْ لِعَا مِنْ لِعَاءِرَ بِيهِ مَا اللَّهُ مِنْ لِقَاءَرَ بِيهِ مَا اللَّهُ مِنْ لِقَاءَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِقَاءَ وَلِيهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُوالْمُ اللْمُعِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُوالْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعِلَّ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ اللِمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللِمُ اللِمُوالِمُ ال لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملا قات ہے۔ کہتے ہیں قیامت نہیں آ گے گی۔

کل کے سبق میں تم نے پڑھاہے کا فرنے کہا ماآظن السّاعَة قانِمة "میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگ۔ "قوبڑے زور دار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا آلا فہردار اِنّا فہرکی شکی ٹھیڈیٹ ہے۔ ٹیک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اعاطہ کرنے والا ہے۔ علم کے لحاظ ہے، قدرت کے لحاظ ہے، تمام چیزیں اس کے علم اور قدرت میں میں۔

نوٹ: '' ہیں درس میں سورہ شوریٰ کی پہلی پانچ آیات بھی تھیں مگرہم نے سورۃ کے الگ

خم السجدة

94

ذعيرة الونان

ہونے کی وجہ سے الگ لکھودیا ہے۔ مرتب'

\*\*\*\*CONOSSE

بسه الله الخم الخير

X System production for the prod

不是由于-在自然的基本。由于是以

تفسير

Charles and the second second

(مکمل)

(جلد....)

-• . -

# الياتها ٥٣ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَى مُرْبَعًا اللَّهُ وَلَى مُرْبَيَّةً ١٢ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ وَكُوعَاتِهَا ٥ ﴿ إِنَّهُا

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

خَرَقَ عَسَنَ ۗ كَذَٰ لِكَ يُوْجِنَ النِّكَ وَالْ الّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُ اللّهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيدُةُ وَلَهُ كَأْفِي السّمَاوِلِيّ وَمَا فِي الْوَرْضِ وَهُو اللّهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيدُةُ وَلَهُ كَأَوْ السّمَاوِلِيّ وَمَا فِي الْوَرْضِ وَهُو اللّهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيدُةُ وَلَا السّمَاوِتُ يَتَعَمِّدُونَ مِنْ فَوْقِقِينَ وَالْمَلَيْكَ الْعَرْفُ الْوَلِيْنَ فِي الْوَرْضِ الْمَلِيكَ اللّهُ وَالْمَالُونُ وَلَا مِنْ فِي الْوَرْضِ الْمَلْمِالُونَ السّمَاوِي السّمَاوِينَ وَالْمَالُونِ السّمَاوِينَ وَاللّهُ وَالسّمَاوِينَ السّمَاوِينَ السّمِينَ السّمَاوِينَ السّمَاوَالسّمَاوَالِي السّمَاوِينَ السّمَاوِينَ السّمَاوِينَ السّمَاوِينَ السّمَاوِينَ السّمَاو

جوز مین میں ہیں آلا خبروار إنَّ اللهَ بِحُسُك الله تعالیٰ هُوَالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ وَالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ والامهربان ہے۔ الرَّحِيْمُ والامهربان ہے۔

#### وجبدتشميبه سورت :

اس سورت کا نام شوریٰ ہے اور شوریٰ کامعنی ہے مشورہ ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنول كي صفتيل بيان كرية موسة فرمايا وآمس هم شوداى بيّنهم "ان كامعامله آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔'' جن چیزوں کا ذکر قرآن وحدیث میں نہ ہو، اجماع امت ہے ثابت نہ ہوں تو ایس چیزوں میں مشور ہے کاحق مسلمانوں کو قیامت تک حاصل رہے گا۔ کیونکہ بعض آ دمی سمجھ دار ہو تے ہیں اور حقیقت کی تہہ کو پہنچ حاتے ہیں اور جو سطحی قشم کے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت کی تہد تک نہیں پہنچ سکتے ۔ تو جس وقت مشورہ کرتے ہیں تو کمزوراینی کمزوری اور خامی کوسا سنے رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں ۔ تو جو فیصلہ مل جل کر کریں سمے وہ فیصلہ سمجے ہوتا ہے ۔ تو چونکہ اس سورہ میں شوری کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام شوری ہے۔ اکسٹھ سورتیں اس سے بہلے نازل ہو پکی تحصیں سے باستھ نمبر برتازل ہوئی۔ بیکی سورۃ ہے۔ اس کے یانچ رکوع اور چون آیات ہیں اورموجودہ ترتیب کے لحاظ ہے اس کا بیالیسوال نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار ہے باستی تمبرے۔

حم عسق بیروف مقطعات بین سے بین قطع کامعنی ہے الگ کرنا۔لفظ ہے ایک کرنا۔لفظ ہے ایک کرنا۔لفظ ہے ایک کرنیا جائے اختصارا ۔ ح سے مراد جمید ہے معنی تابل کرنیا جائے اختصارا ۔ ح سے مراد جمید ہے معنی تابل تعریف ہے جمید کامعنی بزرگ ۔ اللہ تعالی کا نام حمید بھی ہے جمید بھی ہے ۔ ع سے مراد علیم ۔ اللہ تعالی کی صفت ہے علیم ۔ س سے مراد سمیع ہے اللہ تعالی کی صفت ہے علیم ۔ س سے مراد سمیع ہے اللہ تعالی سفے والا بھی ہے ۔ تِ

عصمرادقادر ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کے ذلک یُوجِی اِلَیْك ای طرح وق كرتاب الله تعالى آب كى طرف وَإِنَّى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ادْران كى طرف بهى وح بيجي جو پنیمبرآپ ہے پہلے گزرے ہیں۔ وحی کون بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔لفظ اللہ فاعل ہے يُؤجِيَ إِلَيْكَ كا-الله تعالى في جيني بغم بصح بين وهسب كسب أتخضرت مُنْكُنْكِ كَلَ ذات گرامی سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم مالیا تھے دوسرے پیغمبر آدم ما الله کے بیٹے شیث تھے۔ اس کے بعد کتنے ہی پیغمبرتشریف لائے یہاں تک کہ حصرت عيسى مرسطية تشريف لاستفادر انهول في آكر بشارت سنا كى كه و مُبَشِّرًا ، برَسُول يَاتِي مِنْ بَعْيِدِ السَّمَّةُ ٱخْمَدُ [سورہ صف]'' ادر میں خوش خبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جوآنے والا ہے میرے بعد نام اس کا احمد ہے ، مُنْ اَلِيْنَا مِحمد کے لفظی معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آب مان اللہ کی تعریف رب نے کی ، فرشتوں کنے کی ، انسانوں اور جنات نے کی ،اپنوں اور بے گانوں نے کی۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنی تعریف آپ مُگُولِی کی ہوئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرتے والا ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ ہائی ہے زیادہ بر ھر اللہ تعالی کی تعریف کسی نے نہیں کی ۔ تو پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب آپ علی سے پہلے تشریف لائے ہیں۔حضرت عیسی مالی کوزندہ آ ہانوں پر اٹھالیا گیا وہ بعد میں آئیں گے لیکن امتی کی حیثیت ہے آئیں گے وہ اپنی وعوت ویں گے اور ان کے آنے ہے آپ ماٹن کی ختم نبوت پر کوئی زرنہیں پڑے گی کیوں کر گنتی وہی رہے گی گنتی نہیں بڑھے گی۔

توفر مایاای طرح وی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپی طرف اوران بیغیروں کی طرف جو آپ سے میکن دالا آپ سے میکن دالا آپ سے میکن دالا آپ سے میکن دالا میں میکن دالا ہے۔

# نافع اورضار صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے:

فرمایا لَهُ مَافِي السَّمُوٰتِ اس الله تعالیٰ کا ہے جو کھا سانوں میں ہے وَمِعَافِي الْآرُضِ اور جو کچھز میں میں ہے۔ آسان میں جاند ،سورج ،ستارے ہیں اور بے شار مخلوق ہے جس کواس کے سواکوئی نہیں جانتا، زمین میں پہاڑ ہیں،میدان ہیں، دریا ہیں، انسان اورٔ حیوان ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں،حشرات الارض ہیں،اور کتنی مخلوق ہے جس کورب کے سوا کوئی نہیں جانتا سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سب پرتضرف بھی اس کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوتصرف کاحق ہوتا تو آنحضرت بالتیا کی ذات مرامی کو ہوتالیکن اللہ تعالی نے آپ مرافی کی زبان مبارک سے قرآن یاک میں اعلان كروايا قُلُ آيفرادي إنِّي لَا أَمُلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدُه بِشُك مِن مبيں ہوں مالک تمہارے ليے تفع نقصان كا ـ' اور يہجى اعلان كروايا كه آپ ان كو كہد وي لا أملك لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا [لاعراف: ١٨٨] " مين بين بول ما لك ايخ لیے نفع نقصان کا۔' اگرا یہ بڑھی نفع کے مالک ہوتے تو آپ بڑھی کوکوئی بھی تکلیف نہ

حالانکہ احد کے مقام پرعتب بن الی وقاص نے آپ مَالْتِیْ کُو پَقِر مارا آپ مَالْتِیْنُ کُو پَقر مارا آپ مَالْتِیْنُ کے نیچے والے دو دانتوں میں سے دائیں طرف والا دانت شہید ہو گیا اور آپ مَالْتِیْنَا اُرْحَی ہو گئے ۔خون کے قوارے پھوٹ پڑے۔عبداللہ بن امبہ کافر نے تکوار ماری ہُو دِ (لوہے کی

كفرشتوں كى كثرت كى وجہ ہے موسكتا ہے كراً سان مجت جائيں۔ چنا نچرسورة مريم پاره

٢١ ميں ہے وقالو اللّہ خين الرّ خين وكرا "اوركها كافروں اور مشركوں نے كہ بنائيا

ہے رحلن نے بيٹا كَقَدْ جِينَتُمْ شَيْنًا إِذَّا البَّتِحْقِينَ لائے ہوتم ايك بردى نا كوار بات

تكادُ السَّلمُونُ يَتَفَظُرُ نَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْاَدْضُ وَ يَخِدُ الْجِبَالُ هَدًا "تقريب ہے

آسان بھٹ پڑیں اس ہے اور زمین شق ہوجائے اور گریزی پہاڑ گریڈنا اَنْ دَعَدوًا

یلر خیلی وكرا "اس وجہ ہے كہ پكارتے ہیں ہے لوگ رحمان كے ليے اولا دے "اللّہ تعالی كی طرف اولا دکن بیت ہے۔

صديث قدى بالله تعالى فرمات بي يُسَبِّنِي إِبْنُ ادَّمَ وَكُمْ يَكُنْ لَّهُ دُلِكَ " أدم كابيثا مجھے گالياں نكاليا ہے حالانكه اس كوية تنہيں ہے۔" گالياں كيے نكاليا ہے؟ يَ لَ عُوْ إِنْ وَلَدًا "ميرى طرف اولا دكى نسبت كرتا ہے -كوئى كہتا ہے عز سرعائي الله تعالى کے بیٹے ہیں ،کوئی کہتا ہے عیسیٰ علائے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہار ہے ان گند ہے عقا کد ۔ سے ناراض ہو کر زمین وآسان کا نظام ہی درہم برہم کروے۔ تو فر مایا فرشتے تنبیج بیان کرتے ہیں اینے رب کی حمد کے ساتھ۔ مسلم شریف میں روایت ب آخب الكلام إلى الله سبحان الله وَبحَمْدِ ا '' الله تعالیٰ کے ہاں محبوب کلام سبحان الله و بحمدہ ہے۔' فرشتے اور کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور بخشش طلب كرتے بين ان كے ليے جوز مين ميں ہیں۔ زبین والول کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور سیجھی تم سورہ مومن میں يْرْهِ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ " جوالهار بِينَ عُرْلُ كُو وَمَنْ حَوْلَهُ اورجواس کے آس پاس ہیں یُسَیِّحُونَ بحَمْدِ دیجھم سیج بنان کرتے ہیں اینے رب

فرمايا آلاً خبردار إنَّ اللهُ هُوَ الدَّحِيْمُ بِحَثْثَ بِحَثَلُ اللهُ اللهُ هُوَ الدَّحِيْمُ بِحِثْثُ اللهُ اللهُ



# وَالْكِنْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى وَاصِنَى دُوْنِهِ اَوْلِيَاء الله وَمَنْ حَوْلَهَا وَكُنْ الله وَمَنْ حَوْلِهَا وَكُنْ الله وَمُنْ حَوْلَهَا وَكُنْ الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلمَا الله وَلَا الله وَلِمُ

وَالَّذِيْنَ اوروہ لوگ التَّحَدُوٰ جَضُوں نے بنائے ہیں مِنُدُوٰ نِهَ الله تعالیٰ سِ فَدُوْنِهَ الله تعالیٰ سے نِنِج اَوْلِیَاءَ کارساز الله حَفِینَظُ عَلَیْهِمُ الله تعالیٰ سی مَنْ اَلله حَفِینَظُ عَلَیْهِمُ الله تعالیٰ سی مَنْ اَلله عَفِینَظُ عَلَیْهِمُ الله تعالیٰ سی مَنْ اَلله مَنْ اَلله الله وَکِیْل مِ وَمَا اَنْ مَا اَنْ مَل مَنْ اَلله وَکِیْل وَکَیْ اَلله وَکِیْلُ وَکَیْ اور اسی طرف وَکُوْنَ اور اسی طرف وَکُوْنَ اور اسی مَنْ الله وَکُونَ الله وَکُونِ الله وَکُونَ الله وَکُونَ الله وَکُونِ الله وَکُونِ الله وَکُونَ الله وَکُونَ الله وَکُونِ الله وَکُونِ الله وَکُونَ الله وَکُونِ الله وکُونِ الله وک

موكًا وَفَرِيْتُي فِي السَّحِيْرِ اوراكِ فريق بَعِرُكَى مولَى آك مِن موكًا وَلَوْشَاءَ الله اوراكرالله تعالى عام لَجَعَلَهُ مُ لَوَكُرُوكِ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اوراكرالله تعالى عام الله ايك بي كروه وَلي نَيْدُ خِلُ مَنْ يَنَاتِهِ ليكن وه داخل كرتا ہے جس كوجا بتا ب فِ رَحْمَتِ اپن رحمت مِن وَالظُّلِمُونَ اورجوطًا لَم بِين مَالَهُمُ مِّنُ وَ لِيَ مَهِينَ مُوكَانَ كَ لِيكُولُ حَايِّى وَلَانَصِيْدِ اورن كُولُ مددگار أَمِ اتَّخَذُوْا كيابنا ليم بين انھول نے مِن دُونِية الله تعالى سے نيج آفِلِيَآءَ كارساز فَاللَّهُ هُوَالُوَلِيُّ لِينَ اللَّهُ تَعَالُى بَى بِحَارِسَازُ وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَى اوروى زَمْره كرتا بمردول كو وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ اوروه مريز پرقادر ع وَمَا اوروه چيز اخْتَكَفْتُهُ فِيهِ جَس مِن تُم فَاخْتَلاف كياب مِنْ شَيْ إِلَى بَعِي جِيزِهُو فَحُكُمُ فَإِلَى اللهِ بِس اس كَاتَّكُمُ اللهِ تعالی کے سپردے ذاید الله رہی بیاللہ تعالی بی میری یرورش کرنے والا ہے عَلَيْهِ تَوَ حَمَلْتُ اى پر میں نے جروساكيا وَ إِلَيْهِ أَنِيْتُ اوراى كى طرف رجوع کرتا ہوں۔

### اسلام کابنیادی عقیدہ توحید ہے:

اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے جن کوقر آن کریم نے بیان کیا ہے عقیدہ تو حید ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے افعال میں وحدہ لاشریک لہ ہے کوئی اس کا کسی معنی اور کسی حیثیت میں اور کسی اعتبار ہے شریک بیس ہے اور نہ بی اللہ تعالی نے ضدائی اختیار ات کسی کو دیے ہیں رتی برابر بھی کے کیس مشرک قوموں نے اللہ تعالی کے ضدائی اختیار ات کسی کو دیے ہیں رتی برابر بھی کے کیس مشرک قوموں نے اللہ تعالی کے

پیارے پیغمبروں کو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور ولیوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ دو نیک تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ یہ ہم سے راضی ہوں گے تو بھررب تعالیٰ کے آگے ہم ری درخوا تیں پیش کریں گے بھر نمیوں ، رسولوں ، شہیدوں کے متعلق یہ نظریہ اپنایا کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہیں ادر عالم انغیب بھی جی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا کیے ہیں ، یہ ہماری حفاظت اور گرانی بھی کرتے ہیں ۔

ریے جامل میں برکت ہوگی اور ہمارا مال نقصان ہے محفوظ رہے گا۔ اگر گیارھویں نہ دی تو نقصان ہوگا۔ اگر گیارھویں نہ دی تو نقصان ہوگا۔ یہی شرکیہ عقائد ہیں۔ بہت کم لوگ ہول کے جوالیصال تو اب کالحاظ رکھیں۔ بہت کم لوگ ہول کے جوالیصال تو اب کالحاظ رکھیں۔ بہت کم لوگ ہوں کے جوالیصال تو اب کہنچانا اور گیارھویں بے شک ایسال تو اب اپنی جگہ برجیج ہے گر ایک ہی شخصیت کو تو اب بہنچانا اور گیارھویں تاریخ کو پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ایسال تو اب ہر دفت اور ہر ایک کے لیے مطلوب ہے۔ یہ جوتعین ہے شرور دال میں کا لاہے۔

ایمانیس ہے۔ پس آپ ان کوئی کھول کرسنادیں تا کہ ان کوشبہ شدر ہے پھر میں جانوں اور
یہ جانیں وکے ذلات آؤ حینہ آلئے کہ اور ابی طرح وقی کی ہم نے آپ کی طرف جس
طرح آپ ہے پہلے پیفیروں کی طرف کی گوزا ناعر ہیں ۔ آپ
بھی عربی ہو م بھی عربی ، کتاب بھی افر بی زبان میں ۔ قر آن کریم کو کیوں اتارا؟ آئٹ نیوز
اُمَّ الْقُدِی تا کہ آپ ڈراکی بستیوں کی ماں کو، سب بستیوں کی اصل بستی کو۔ اُم کے
اُمَّ الْقُدٰی تا کہ آپ در میں سرح ماں ہے اولا دبیدا ہوتی ہے اس طرح و نیا کی ساری
بستیاں مکہ کرمہ ہے پیدا ہوئی ہیں کہ زمین کا پیڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا جہاں گعب
بہ بھر زمین کو چاروں طرف بھیلا ویا ۔ سورة الناز عات پارہ ۲۰ میں ہے وَ الْآدُ هُن
بہ بیکر زمین کو جاروں عرف بیک بعد زمین کو بچھایا۔ "توید و نیا میں جتنی بستیاں ہیں ان کا
مرکز مکہ کرمہ ہے۔ مکہ کامعنی ناف ، وُھنی۔ بدن کاسنٹر اور درمیان ہوتا ہے۔

## ساری دنیا کا وسط کعبۃ اللہ ہے:

مکہ مرمذ عین و نیا کا نصف ہے۔ جس طرح بچہ ماں سے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو اف سے ذریعے سے ملتی ناف سے ذریعے خوراک ملتی ہے اس طرح روحانی خوراک مکہ مرمہ سے ذریعے سے ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور کعبد دنیا سے قیام کا ذریعہ ہے قیامًا لیلنّاس۔ جب تک کعبہ ہے دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس وقت کعبۃ القد کو شہید کر دیا جائے گا اسرافیل ملائے مگل بھو تک دیں گے قیامت ہریا ہوجائے گی۔ تو فر مایا تا کہ آپ ڈرائیں ام القری لیعنی مگل بھو تک دیں گے قیامت ہریا ہوجائے گی۔ تو فر مایا تا کہ آپ ڈرائیں ام القری لیعنی مکم والوں کو قیمن شور گئی اور ان کو جو اردگر دوالے ہیں۔ جو بستیاں مکہ مرمہ کے اردگر دیں ان کو بھی ڈرائیں رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے ۔ ساری دنیا ہی ام القری کے اردگر دیے۔ یہ ۔ چنانچہ آپ براءِ القری کے اردگر دیے۔ چنانچہ آپ براءِ القری کے اردگر دیے۔ یہ ۔ چنانچہ آپ براءِ

راست جہاں جہاں تک بہنے سے تھا پ نے دہاں بہنے کر تبلیغ کی اور آگ آپ کے تیار
کردہ صحابہ کرام مَنِّلُ نے کی۔ جو بڑے وفادار، جفاکش اور انتہائی مخلص تھے۔ انہوں نے
آپ مَنْ اَلْ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الله الله اللّٰ الله اللّٰ اللّٰ

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے تیا مت کاعقیدہ قیامت بھینا آئے گااس میں کوئی شک وشہنیں ہے۔ اس دن جزائے ممل کی مغزل آئے گی جس کے بتیجہ میں فیر نیقی فی الحبیّی الدرایک فیرین فی فی الحبیّی الدرایک فریق فی الحبیّی الدرایک فریق الحبیّی الدرایک فریق میں ہوگا ، ہوئی آگ میں ہوگا ۔ موصد جنت میں ہول کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللهُ اورا گراللہ اور شرک کافر دوزخ میں ہول کے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللهُ اورا گراللہ تعالیٰ چاہے دَبی فَردے اللهُ الله الله علی کردہ ۔ جرأاطاعت برمجور کو ای کی فاقت ان سے سلب کر لے مگر بدائی کی حکمت کے خلاف ہے کیوں کہ اس طرح تو پھرامتحان خم ہوگیا ۔ استحان تو اس دقت ہے کہ نیکی بدی کی طافت و کے کرافقیار دیا جائے کہ جس کو چاہان تو اس وقت ہے کہ نیکی بدی کی طافت دے کہ ایک مرضی سے اختیار کرے اس واسطے فرمایا فیک شاءً فلیک فیڈ آلکہ فیک المین قب المین قبل تکھیں قبل تکسین قبل تکسین قبل تکھیں قبل تکسین تکسین

الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ [البقره:٣٥٦] " دين مِن كوني جرنبين بدايت بمرابي عالك موچكي ہے۔' تواگراللہ تعالیٰ جا ہے تو جبر أسب كوايك گردہ بنادے۔ قَ لِينَ يُلْدَخِلَ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لَيْكُنِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ داخل كرتا ہے جس كوجا ہتا ہے اپنی رحمت میں اور داخل اے ہی كرتاب جوطالب بوتاب والظليمون مَالَهُ خين قُلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ اورظا كمول ك لیے نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مدد گاریعنی جولوگ کفروشرک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیںان کا کوئی حمایتی ہوگااور نہ مدد گار ہوگا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ أمِ اتَّحَٰذُ وَامِنْ دُوْ نِهَ أَوْلِيَآءً كِيابِنائِ بِي أَصُولِ نِي اللَّهُ تَعَالُي سے نِيجِ كَارِساز كه بيان كي مشكل کشائی کریں کے اور مشکل میں کام آئیں کے فاللہ کھو اِلْوَیْق پس اللہ تعالیٰ ای ہے کارساز اللہ نتالی کے سواکوئی مشکل کشائی کرنے والانہیں ہے ، کارساز فقط اللہ تعالیٰ ک فات ہے وَهُوَيْ خِي الْمَوْثِي اوروني زنده كرتا ہے مردول كو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِیْرٌ اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہٰذا ای کو کارساز سمجھنا جاہے اور تمام حاجات میں ای کو پکارنا جا ہے اور اس کی تو حید پر ایمان لا نا جا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و مالخت کفتہ فینہ مِن شَی اوروہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا ہے کوئی بھی چیز ہے فک کھٹے آئی الله پی اس کا تھم الله تعالی کے سپر و الله الله تعالی کے سپر و تر دینا جا ہے۔ سورة النساء آیت نمبر ۵ میں ہے فک تنازع تنا

ما منے ہے۔ تو فر مایا جس چیز میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہواس کا فیصلہ اللہ تعالی کے سپر و ہے ڈیے ڈوالا ہے عَلَیٰ میری پرورش کرنے والا ہے عَلَیٰ مِن وَسِر و ہے ڈیے ڈوالا ہے عَلَیٰ میری پرورش کرنے والا ہے عَلَیٰ مِن وَسِر وَجَ دُوالا ہے عَلَیٰ مِن وَسِر وَجَ دُوالا ہے عَلَیٰ مِن رجوع کرتا تَوَ عَیْدُ اُن اورای کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔



### قاطِرُ

السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ مَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَصِنَ الْأَنْعَامِ أَزُواجًا لَكُرُوكُمْ فِي الْمُلْكِينِ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السّبينعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ \* يَجُمُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ وَيُعَلِّيُ كُلُمْ صِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْجًا وَالْكِذِيُّ آوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وصِّننَا بِهَ إِبْرِهِ يُمَرُونُ فُولِي وَعِيْنِي كَيْ أَنْ أَقِيبُمُوالدِّيْنَ وَ لاتَتَفَرُقُوْا فِنْ الْحُكْرُ عَلَى الْمُشْبِرِكِيْنَ مَا تَكْعُوْهُمْ إِلَيْتِ أَلَاهُ يَجْتَبِينَ النه من يَشَآءُ ويهُدِي إِلَيْهِ مِنْ يُنِينِكُ ﴿ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَنِينِكُ ﴿ وَمَا تَفَرَقُوا اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجِاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِغَيًّا لِيَنْهُمْ وَلُؤُلِا كُلِمَا السَّلَقَةُ مِنْ رَيِكَ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى لَقُصِى بَيْنَهُ مُرُولِنَ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الكِتْبُ مِنْ بُعْيِ هِمْ لَغِيْ شَكِيٍّ مِنْ مُولِيْكِ

قَاطِرُ الشَّمُوٰتِ بِنَائِ وَاللَّهِ آسَانُوں کو وَالاَرْضِ اورزمین کو جَعَلَ اس نے بنائے لَکھُ تمہارے لیے مِن اَنْفُسِکُ تمہاری جانوں میں سے آزواجگا جوڑے وَمِنَ الْاَنْعَامِ اورمویشیوں میں سے کھی آزواجگا جوڑے وَمِنَ الْاَنْعَامِ اورمویشیوں میں سے کھی آزواجگا جوڑے یَذْرَوُ کُمُ فِیْلِهِ مَجْمِرِتا ہِمْ کُوال میں لَیْسَ کھی آزواجگا جوڑے یَذْرَوُ کُمُ فِیْلِهِ مَجْمِرِتا ہِمْ کُوال میں لَیْسَ کَمُمْ لِهِیْ مِیْلِهِ شَیْعُ الْبَصِیْرُ اوروہ کُمِمْ لِهِ اللّهِ مِیْعُ الْبَصِیْرُ اوروہ کی مِثْلِهِ شَیْعُ الْبَصِیْرُ اوروہ کے مِثْلِهِ اللّهِ مِیْعُ الْبَصِیْرُ اوروہ کی میں اللّه مِیْعُ الْبَصِیْرُ اوروہ میں کے مثل کوئی چیز وَهُوَ السِّهِ یَا اَبْصِیْرُ اوروہ میں کے مثل کوئی چیز وَهُوَ السَّهِ یَعْ الْبَصِیْرُ اوروہ میں کے مثل کوئی چیز وَهُوَ السَّهِ یَعْ الْبُصِیْرُ اوروہ میں کے مثل کوئی چیز وَهُوَ السَّهِ یَعْ الْبُصِیْرُ اوروہ میں کے مثل کوئی چیز وَهُوَ السَّهِ یَعْ الْبُصِیْرُ اوروہ میں کے مثل کوئی چیز وَهُوَ السَّهِ یَعْ الْبُصِیْرُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سننے والا ویکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمُوٰتِ اس کے ليے بیں جابیاں آسانول كى وَالْأَرْضِ اورزمين كى يَبْسُطُالرِّزْقَ برُها تا بِررْق لِمَنْ يَثَانَ جَس كے ليے عامتا وَيَقْدِرُ اور تُك كرتا ہے جس كے ليے عِابِتا ﴾ إنَّهُ بِشُكُ وه بِكُلِّ شَيْ بِرَجِيزِ كُو عَلِيْدُ جَانتا ﴾ شَرَعَ لَكُونَ مَقْرِر كِيا الله تعالى نِه تهارے ليے مِّن اللِّه يْنِ هَا وه دين وَصَّى بِهِ نُوْحًا جُس كَى تَاكِير كَى نُوحَ عَلَيْهِ كُو قَالَّذِيَّ اوروسَ أَوْحَيْنَا النك جس كي وحى كى بهم في آب كي طرف وَمّا اوروه وَصَّانِيانِهِ جس ک تاکیدی ہم نے ابر هیندو مُوسی وَعِیْسی ابراہیم اور مولی اور عیسیٰ علیظ كُو أَنْ أَقِيْمُو الدِينَ كَمِقَائُمُ كُرُوتُمُ دِين كُو وَلَا تَتَفَرَّ قُوافِيهِ اوراس مِن تفرقه نه ڈالو کے بُرَ عَلَی انْمُشْرِ بِینَ بھاری ہے مشرکوں پر میّا وہ چیز تَذَعُوهُ مُمْ إِلَيْهِ جَس جِيزِ كَيْمُ ال كورعوت دية مو أللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ الله تعالی ہی منتخب کرتا ہے اپی طرف مَنْ یَشَامِ جس کوچا ہتا ہے وَیَهٔ دِی ٓ اِلَیْهِ اورراه دکھا تا ہے این طرف من اس کو یینیت جورجوع کرتا ہے و ما تَفَرُقُوا اور بَهِين تفرقه و الا ان لوكول في إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا مَكْر بعد الله عَلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ مُ الْعِلْمُ آگیاان کے پاک کم بَغَیَّابَیْنَهُ مُ سَرَشَی کرتے ہوئے ا بن درمیان وَلَوْلا عَیلِمَهُ اورا کرنه موتی ایک بات سَبَقَتْ مِ ابْرُبَات جوہوچی آپ کے رب کی طرف ہے اِلّی اَ جَلِ مُسَنَّی ایک مدت مقررتک

لَّقُضِى بَيْنَهُمْ البعد فيصله كرديا جاتا ان كدرميان وَإِنَّ اللَّذِيْنَ اور بِهِ شَكُ وه لوگ أُورِ ثُو النِكِتُ جَن كووارث بنايا كيا كتاب كا مِنْ بَعْدِهِمْ ان كه بعد الفِي شَكْ مِنْ البعد وه شك مين بين اس كى طرف سے مُريْب جوان كور دومين ڈالنے والا ہے۔

#### ربطآ بات :

اس ميك الله تعالى في شرك كار ديد فرما في أيا الله خُدُو امِن دُونِ إِ أَولِيا آءَ '' کیاانھوں نے اللہ تعالیٰ کے سواد وسروں کو کارساز ہشکل کشابنالیا ہے۔'' حالانکہ کارساز تو فقط الله تعالیٰ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی رب جو ہر چیز پر قادر ہے۔ فاصِلهُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وه بنانے والا ہے آسانوں کا اورز مین کا سیاللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ، جَعَلَ لَصُعْرِ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا الله في بنائے ہيں تمہارے ليے تمہاری جانوں میں ہے جوڑے ۔کسی کومرد بنا دیا کسی کوعورت بنا دیا 🛮 🗒 بِمِر ہے الْاَنْعَامِ اَذْ وَاجِيًا اورمويشيوں ميں سے بھی جوڑے بنائے ، نر ماوہ كنسل كاسلسله قائم رہے يَدُرَوُ المُصَافِينِ مِن مَكْمِيرِ مَا مِسْمِين رَبِين بين يا بَكْمِيرِ مَا مِسْمِين مان كرمم بين يا بناوٹ میں شمصیں بھیرتا ہے۔ کسی کوکوئی شکل وصورت ، کسی کوکوئی شکل وصورت عطا کرتا ے نیئے کی ٹیا کی ٹیا ہے ۔ نہیں ہاس کے شل کوئی چیز۔ یہال کاف زا کدہ ہے کیونکہ اگر کاف زائدہ نہ ہوتومعنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔ کیونکہ کاف کامعنی بھی تومثل ہے۔ تو نفی مثل کے مثل کی ہوگی مثل ٹابت ہوگئی۔ تو کاف زائدہ ہے۔ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل اور بے۔ مثال ہے نداس کی ذات کے مثل کوئی ہے اور نداس کے صفات کے مثل کوئی ہے ، ند

ارادے میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ افعال میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ کی تشبیدوی جاسکتی ہے، نداس کا باپ ہے، ندماں ہے، ند بیوی ہے، نداداد ہے اس کے مثل کوئی چرنہیں ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِينَ اوروہ الله تعالىٰ كى ذات بى سننے والی دیکھنے والی ہے۔ ساری کا کنات کی بولیاں سنتنا بھی ہے اور ان کے حالات کود کھتا بھی ہے لَهُ مَقَالِينَدُ السَّمُونِ تِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى إِن إِلَا آمَانُول كَي اور ز بین کی۔سارے اختیارات ای کے پاس ہیں ہر چیز میں تصرف کرنے والا وہ ہے يَبُكُ طُلَالِ زُقَ لِمَنْ يَثَالِمُ بِرُهَا تَا بِرِزَقِ فِي كَاعِلْ مِنْ اور عَك كرتا ہےرزق جس کا جا ہتا ہے۔ وہ اپن حکمت کے مطابق رزق تقیم کرتا ہے کیوں کہ اِتَّه بسُلِ منته عليه المستحد بشك ده هر چيز كوجان والا بـ لبنداوه بهتر مجمتا ب كه س كوكتنا رزق دینا ہے۔ جب بیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، تصرف کرنے والاون ہے تودین بھی ای کا ہے شرع لے فین الدین مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیےوہ دین۔

شریعت اصل (عربی افت) میں اس گھاٹ کو کہتے ہیں جس پر اتر کر لوگ پانی پیتے ہیں۔ اس مناسبت سے شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے روحانی پیاس بجھاتے ہیں اور اس کے احکام پڑل کر کے اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔

 اس مقام پراللہ تعالی نے آنخضرت بڑائی سیت پانچ اولوالعزم پیفیروں کا ذکر فر مایا ہے کہ ان سب کو بہت تاکیدی آئے ہے ہواللہ بنتی کہ وہ دین کو قائم کریں ۔اللہ تعالی ک تو حد کا عقیدہ ، پیفیروں کی رسالت کا عقیدہ ، قیامت کا حق ہونا ایسے اصول ہیں کہ جن میں کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں رہا اور ان پر ایمان لا ناہر نبی کی امت کے لیے ضروری تھا بہی دین ہے جواللہ تعالی نے ہرامت کے لیے مقرر فر مایا ہے ۔ غرض یہ کہ دین اور ملت ہر وور میں ایک بی رہے ہیں البت ان عقائد کی تفصیلات کو شریعت کہا جاتا ہے ۔سورہ ماکدہ آیت نمبر ۲۸ میں ہے لیگ تی جکھ نی من نے عدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کہا ہے ۔ "تم میں سے ہرائی کے لیے ہم نے جدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کہا ہے ۔ "یعنی ہر امت کی شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ۔ بعض شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ ناجا کر تھا ایکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ۔ بعض شریعت میں اونٹ کا گوشت اور دودھ ناجا کر تھا مارے آخری پنج غیر کی شریعت میں جا کڑے ۔

آنخضرت النظیم نے فرمایا نہ خن معلیہ الانہ آ یہ عَدَّت دِیْنُنَا وَاحِدٌ ' الدَّنہ اَ یہ اَنْ عَمَالَ وہ ہوتے ہیں جن کا بہا ہوا ہوا ہیں بھارا دین ایک ہے۔' علاقی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا بہا ہوا در ما سی مختلف ہول۔ مطلب یہ کہ دین اور ملت تو تمام امتوں کی کیساں ہیں الگ الگ ہیں ۔ تو الله تعالیٰ نے اولوالعزم پینم بروں کوتا کیدا تھم ہیں ۔ تو الله تعالیٰ نے اولوالعزم پینم بروں کوتا کیدا تھم دیا کہ وین کوقائم رکھو وَلاَئَتَفَرَّ قُولُونِ وَ اوراس میں تفرق نہ وَالو کہ دین کے کی اصول کو مانو اور کسی کو مانو اور کسی کو نہ وانو یا کسی نہی کی نبوت پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کرو سے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لائا ضروری ہے کہ این این نہیں برحق تھے اور اب دین اور شریعت صرف حضرت محمد رسول ہو گئی ہے۔ تو فر مایا دین میں برحق تھے اور اب دین اور شریعت صرف حضرت محمد رسول ہو گئی ہے۔ تو فر مایا دین میں تفرقہ نہ وُالوک اس کا کوئی

اصول مانو اورکوئی نہ مانو ۔ ان میں سرفہرست تو حید کا اصول ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں تَكِبُرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِعَارِي مِمْرُول يربهت زياده مَاتَدْعُو هُمْ إِلَيْهِ جَسَ كَ طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ، بلاتے ہیں ۔ تو حید کی دعوت ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ سورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۲ سمیں ہے۔ وَاذَا ذَكُرْتَ دَبَّكَ فِي الْقُرْانِ وَحُدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُغُوْدًا "اورجبآب ذكركرت بين اين رب كاقر آن بين اكيلا تودہ پھرجاتے ہیں اپنی پشتوں پرنفرت کرتے ہوئے۔'اور کہتے ہیں آجَعَلَ اللَّالِهَةَ اللها وَاحِدًا " كياس في كرديا بتمام معبودول كوايك معبود إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُہے بُ [ص:۵]'' بے شک رہا کی عجیب چیز ہے۔' تواللہ تعالیٰ کی تو حید شرکوں پر بھاری ہے جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ فر مایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے أَمِلْهُ يَجْنَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءِ الله تعالى فِن لِيمَا مِ ابنى طرف جس كوميا بها وَمَهْدِيّ إِنْيُهِ مَنْ يُنِيْبُ ادرا ين طرف راه نمائي كرتا ہے استخص كى جورجوع كرتا ہے۔جو ہرایت کا طالب ہوتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۲۹ میں ہے وَالَّيْنِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا "اوروه لوك جوكوشش كرت إن جارى طرف آنے کی ہم ان کوایے رائے بتا دیتے ہیں۔''بدایت کے طالب کوسیح راستدل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَنَاتَفَرَقُوٓ اللَّا اللَّمُراهِ فرتول نے تفرقہ نہیں ڈالا ان لوگول نے اِلَّا مِنِی بَعْدِ مَا جَمَا يَهُمُ مُهِ الْعِلْمُ رَغْنًا لِمُنْهُمُ لَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا حَمَا اللَّهِ مَا جَمَا أَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا جَمَا اللَّهِ مَا جَمَا أَعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا جَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا جَمَا اللَّهِ مَا جَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَا جَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا جَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه ورمیان سرمقی کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے باس اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں ، پیغمبر تشریف لا ہے ،انھوں نے ہدایت کو واضح کیا مگر ان لوگوں نے ضد ،عناد اور آپس ہیں سرکھنی کرتے ہوئے دین کے اصولوں میں اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے اور مختلف فرقوں

میں تقسیم ہو گئے ۔آخری پیغمبراورآخری کتاب کا بھی ان کوعکم تفامحض ضد ،عنا داورسرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور مخالفت شروع کر دی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَمَهُ لَا عَلِمَةً مَبِيَقَتُ مِن رِبِّكَ اورا كرنه موتى ايك بات جوموچكى آپ كرب كى طرف ہے۔آپ کے بروردگاری طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اِلّیٰ اَجَلِ مُّسَتَّمِی ایک مقرر وقت تک لَقُضِی بَیْنَهُ فِهِ الله الله الله تعالیٰ نے ہر چیز کے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کررکھا ہے۔اگریہ بات طے نہ ہوتی تواللہ تعالیٰ کا فروں ہشرکوں اورسرکشی کرنے والوں کا فیصلہ و نیا ہی میں کر دیتاان کواسی د نیامیں فور اَسز ادے دیتا۔ گمراس کا قانون ہے۔ وَاُمُسلِسی لَقُسمُ إِنَّ کَیْسیِ مُ مَتِیُسنٌ [القلم: ٢٥] '' اوريس ان كومهلت ويتابهون بيشك ميري تدبير بهت مضبوط ہے۔'' فرمايا مات بھى سن ليس وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرِثُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعُدِهِمْ اور ب شک وہ لوگ جن کو وارث بتایا گیا کتاب کا ان کے بعد کیفی شکتِ مِنْهُ مُرینی وہ البتہ تر درانگیز شک میں ہیں۔ یعنی یہود ونصاریٰ کے پہلے گر وہوں نے جوتح یفات کیں ان کی تح یفات کوخالص کتاب قرآن کے ساتھ منا دیا گیا تو یہ بچھلے شکر گزار ہوکراس مرا بمان نہ لائے بلکہ شک میں بڑے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں اور محمد رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا كِي آخری رسالت کے بارے میں۔



## فَلِذُ لِكَ فَادُعُ

وَالْسَتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَا تَتَبِعُ آهُوَاءِهُمْ وَقُلُ الْمَنْتُ مِمَا الْأُولِ اللهُ مِنْ كِنْ اللهُ مِنْ كِنْ اللهُ مِنْ كِنْ اللهُ مِنْ كِنْ اللهُ مِنْ كَنْ اللهُ مِنْ كَنْ اللهُ مَنْ كُولُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ الل

فَلِذُلِكَ لِهِ اللهِ فَادُعُ آپ وعوت دیں وَاسْتَقِمْ اور قائم رہیں آپ کے ماآمر رہ سیا کہ آپ کو کم دیا گیا ہے وَلَا تَتَغِیْ اَمُواَءُ هُمْ اور نہ پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی وَقُلُ اور آپ کہدیں امْنُتُ میں ایمان الیا ہوں بِمَآ اس چیز پر اَنْزَلَ اللهُمِن کِشْبِ جونازل کی ہاللہ تعالی نے کتاب سے وَاُمِن شُن اور جُصِحَم دیا گیا ہے لِاَعْدِلَ بَیْنَکُمْ کہ میں عدل کروں تہارے درمیان اَللهُ وَہُنَا اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

### ربطآيات:

اس سے پہلے سبق میں گزرا ہے کہ کے بڑے کی انسٹر کین ماند نے وہ الیہ اور اس سے پہلے سبق میں گزرا ہے کہ کے بڑے کی انسٹر کین ماند نے ہیں۔ "اور ابل کتاب نے بھی ضدعنادی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کر کھا ہے فیلڈ للک فاذع پس ای وجہ سے آپ ان کو وجوت دیں دین اور تو حید کی پوری استفامت کے ساتھ تاکہ انسی کوئی شک وشہد ندر ہے فر ابل واستقد گھا آ میر ت اور آپ تائم رہیں جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے۔ بائے استقلال میں لغزش ند آنے پائے ۔ سورہ ہود آ میت نمبر ۱۱۱ میں کو تھم دیا گیا ہے اس ای وجہ کھا اُمیر ت و مَنْ تَابَ مَعَكُ " پس آپ ون کرر ہیں جیسا کہ میں ہوت کے ساتھ۔ "کفروش کے آپ کو تھم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جضوں نے تو ہی آپ کے ساتھ۔ "کفروش کے ساتھ۔ "کو بی کے ساتھ۔ "کفروش کے ساتھ۔ "کفروش کے ساتھ۔ "کفروش کے ساتھ۔ "کفروش کے ساتھ۔ "کمروش کے ساتھ۔ "کا ساتھ دیا ہے وہ بھی ڈٹ کرر ہیں۔

## استقامت على الدين:

آتخضرت مُنْ اللِّينَ سے يو جها كميا حضرت أآب مُنْ اللِّي وقت سے پہلے بوڑ سے ہو

اللَّهُ بِينَ لَوْ آبِ فَرْمَايا شَيَّبَتْنِي هُودُ وَ أَحُواتُهَا "سورة موداورال جيسى سورتول کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔'' کہ اس میں آپ مَنْ اَنْ اُکُونِیْ کُوھُم دیا گیا ہے کہ ڈٹ کر ر ہیں جبیسا کہ آپ کوشکم دیا گیا ہے۔ یا در کھنا! حق کو قبول کرنا اور پھراس پر ڈٹ جانا بڑی بات ہےاورآ دمی کواپیا ہی ہونا جاہیے بینہیں کہ آ دمی لوٹے کی طرح پھر تارہے صبح کوکوئی عقیدہ ہواورشام کوکوئی عقیدہ ہو۔سورہ تم سجدہ آیت نمبر • ۱۳ میں ہے۔ اِنَّ الَّینِیْنَ قَالُوْا رَبُنَا اللهُ " بِشِك وه لوك جنهون نے كہارب ہمار الله ب شُمَّ اسْتَقَامُوْ الْحَيْراس بِوْتُ كُنُ تَتَمَنَزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْنِكَةُ النا بِفِر شِيِّةِ نازل موتے ہیں۔'توفر مایا قائم ربين جيها كرآب كوتكم ديا كياب وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَا ءَهُدُ اور بيروى ندكري آب ان لوگوں کی خواہشات کی مخالفین کی تو خواہش ہے کہ آپ مال کی کو آپ مالی کے دین سے بھیرویں اوراسینے دین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ مَالْ اِنْ اَللہ تعالیٰ نے آپ مَالْ اِنْ اِ کردیا کهآپایے دین پرقائم رہیں اوران کی خواہشات کی پروانہ کریں ۔ وَ قُلْ ، اور ۔ کہیں المنت بِهَ آنْزَلَ اللهُ مِن بِينْ اللهِ عِن ايمان لاياس چيز پرجواللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں نازل فر مائی ہے۔ میں وحی الہی پر ایمان رکھتا ہوں اس کے خلاف تمہاری باتوں کونشلیم نہیں کرسکتا اور آپ میٹینے ان سے پیجی کہددیں وَ آمِد بَتُ لِآغيلَ بَنْ سَعُهُ اور جَهِي عَلَم ويا كياب كه مين تمهار حدرميان انصاف كرون عدل قِائمَ ہوگا توظلم ختم ہوگا ، امن قائم ہوگا بدامنی کی دجہ ہی ناانصافی ہے۔

م مخضرت مَثْلِیْ کافر مان ہے وات محل ذِی حَقی حَقی مَقی مُ مرح وارکواس کاحق ادا کرو۔ ' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں سے ۔ اور کرو۔ ' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں ملتا جب تک عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں ۔ ایک روی عدالتیں موجود ہیں گر انصاف نہیں ملتا جب تک عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں

امن قائم نہیں ہوسکتا۔

سورة خل آیت نبر ۹۰ میں ہے اِنَّ اللّٰه یَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ' ہے شک الله تعالیٰ تعین عدل اوراحیان کا عکم دیتا ہے۔ ' اور ورہ انعام آیت نبر ۱۵۱ میں ہے وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبِی '' اور جس وقت بات کروتو انساف کے ساتھ اگر چہوئی فریق تمہارا قرابت دارہ ی کیول نہو۔' نو نر مایا جھے عکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انساف قائم کروں فر مایا اور تبال آور بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہی مشکل کشا اور رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہی خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہی مشکل کشا اور طابق ہے اور تہارا بھی ہے۔ اس کے سوانہ کوئی گری بنانے والا ہے اور نہ بی کوئی عبادت کے طابق ہی اللّٰہ کے مطابق جزاو لئے اللّٰہ کے مطابق جزاو کی تمہارے اللّٰ کے مطابق جزاو تمہارے اعمال کے مطابق جزاو تمہارے گری ہے۔ میں منا میں تعلی کے مطابق جزاو تمہارے گری ہے۔ میں تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے گری ہے۔ میں خود فرد در در میاں کے مطابق جزاو تمہارے گری ہے۔ میں تعلی کے مطابق جزاو تمہارے گری ہے۔ میں تمہارے اعمال کے مطابق جزاو تمہارے گری ہے۔ میں تعلی کے میں تعلی کے مطابق جزاو تمہارے گری ہے۔ میں تعلی کے مطابق جزاو تعلی کے میں تعلی کی تعلی کی تعلی کے میں تعلی کے میں تعلی کے میں تعلی کی تعلی کے میں تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی

اورسب نے اس کی طرف لوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوکرانے اعمال کا جواب دیتا ہے۔ دنیا کے تمام جھکڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی ۔ فر مایا وَالَّاذِیُوسِ يَحَآجُوٰنَ فِي اللهِ اوروہ لوگ جوجھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں مینی تغد متاانت جیت لئے بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کیا گیا ہے یعنی مجھ دارلوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور الله تعالیٰ کی تو حید برایمان لا کیے ہیں اس کے باوجود جولوگ مسلسل ا تکارکرتے ہیں اور فضول جمت بازی کرتے ہیں مُحَبِّنَهُ مُردَاحِضَهُ عِنْدَرَ بِهِمْ ان کی دلیل کمزورہے ان کے رب کے ہاں ۔ دَاحِضَةً کالغوی معنی ہے پھسلنا۔ جیسے کوئی تخص کیچڑ میں پیسل جاتا ہے ۔ مطلب سے ہے کہ ان کا بیہ جھگڑ ااور دلیل پیسلنے والی ہے بالکل کمزور ہے جوان کے باطل عقیدے کے حق میں پیش کی جاتی ہے۔ چونکہ بیلوگ جهوفے ثابت مو کے بیں وَعَلَيْهِ مُعْضَبُ ان يرالله تعالى كاغضب ادرناراضي ہے کیونکہ بیتن کڑھکرارے ہیں وَلْهُمْ عَذَاحِ شَدِیْدُ اوران کے لیے خت عذاب ہے۔ اللہ تعالی حق کو قبول کرنے اور اس بر فابت قدم رہنے کی توفیق عطا فر مائے اور عذاب ہے حفاظت فرمائے۔



الله الكذى انزل الكثب بالحق والمنزان وَمَا يُكْرِيْكَ لَعَكَ السَّاعَةَ قُرِيْكِ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لايؤمنون بهاوالتان امنوامشفقون منها ويعلمون اَنَّهَا الْعَقُ الدَّ إِنَّ الَّذِيْنَ يُهَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَّل بَعِيْدٍ® غَ اللهُ لَطِيْفُ بِعِيادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَتُكَاءُ وَهُو الْقُوقُ الْعَزِنْزُ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْإِخِرَةِ نَزِدُ لَكَ فِي حَرْثِهَ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْثَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ<sup>©</sup> آمُ لَهُ مَ شُرِّكُوا شَرَعُوا لَهُ مُرْتِنَى الدِّينِ مَالَمُ يَأَذَنَ يِارَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِّيْ ٱلْفَصْلِ لَقُصْحَى بَيْنَهُ مَرْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيُوْو تُرَى الطِّلِمِيْنَ مُشِّفِقِيْنَ مِمَّا كُسَبُوا وَهُوَ واقِعُ بِهِ مَرْ وَالْآنِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ فِي رَوْضَةِ الْجُنْتِ لَهُمُ يَا يَتَاءُونَ عِنْدَرَتِهِ مُ ذَٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبْيُرُ \* اَللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي ذات وتى نَهُ أَذَا إِنَّ الْكِتَابَ جَسَ فَي اتارى كتاب بِالْحَقِّ فَنْ كَمَاتُهُ وَالْمِيْزَانَ اورترازُوبَهِي وَمَا يُدُرِيْكَ اورآبِ كوكياخبر لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبُ شَايد كه قيامت قريب مو تَسْتَغْجِلُ بِهِمَا جَلَدِي لَرتَ إِن اس كَ بِاركِ مِينَ الْفَيْنِينَ وَوَلُولُ لَا يَوْ مِنُوْنَ بِهَا جُوايمان بيس لات أس يه وَالْذِينَ أَمَنُوا اوروه لوك جوايمان الاتين مسفقول منها وودرت والحاني أس ويغلمون

ورجائے ہیں اَنَّهَا الْحَقِّ کہ بے شک وہ برحق ہے اَلاَ خبروار إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وهُ لُوكُ يُمَارُونِ جُوجُمَّرُ الرِّتِ مِنْ فِي السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں مفی ضلل بیدید البتہ مراہی میں دور جارات ہیں أَمَنْهُ لَطِيْفً الله تعالى رمى كرنے والا به بعباده أي بندول كے ساتھ يَرُزُونَ مَن يَنَامُ رَرْق دينا ہے جس كوجا بتا ہے وَهُوَ الْقَويُ اوروه قوت والا م الْعَذِيْرُ عَالب م مَنْ كَانَ يُربُدُ جُوفِ عِاسًا م خَرْتَ اللخِرَةِ آخرت كي محيق نَزدُلُهُ جم زياده كريس كاس كے ليے في حَرْثِهِ ال كَا كَشِي مِنْ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اور جَوْضُ عِلْهَا ہے حَرْثَ الدُّنيًا ونياكي عَيْق نُوْتِه مِنْهَا جم دي كان كواس عن سے وَمَالَهُ اورسيس موگاس كے ليے في اللاخرة آخرت ميس مِن تَصِيب كوني حصہ آخاتہ کیاان لے لیے شرکے قا کوئی شرکی بین شرکی ا لَهُمُ جَنهُول نِهِ مقرر كياب ان كے ليے مِنَ اللَّهِ مِن وين سے مَنَا وَ وَ پیر لَمْ یَاذَنُ والله جمر کی اجاز علی دی الله تعالی نے وَلَوْ لَا كِلْمَةُ الْفَصْلِ اوراكرنه مُوتَى فَصِلْحِي إِتْ لَقُضِي بَيْنَهُمْ لَوَالِمِتِدَانِ كَورميانِ فيصله كرديًا جاتا وَإِنَّ الظُّلِمِينَ لَهُمْ اور بِ شُك ظالمون كے ليے عَذَابُ آلِيْمُ وروناك، عذاب ترى الظَّلِمِينَ ويكيس كَآبِ فالمول كو مشفِقين درن والعمول ك عا ال جيرت كنبؤا

جواضوں نے کمائی وَهُوَوَاقِیْ بِهِمْ اور وہ واقع ہونے والی ہے ان پر وَالَّذِیْنَ اُمْنُوا اور وہ لوگ جوائمان لائے وَعَیلُواالصَّلِطْتِ اور انہوں نے ممل کے التھے فِی رَوْطُتِ الْجَنْتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے مُمل کے التھے فِی رَوْطُتِ الْجَنْتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے لَمْدُ ان کے لیے ہوگا مَایَشَآءُونَ جووہ چاہیں گے عِنْدَرِّ بِهِمْ ان کُریْر یہ کے بائل ذلک مُوالْفَضُلُ انگیر یہ میں فضیلت بڑی۔ ربط آیات:

اس سے پچھلے بین میں تم نے پڑھاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا کھا کر بے گا اورای کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہاں حیاب کتاب ہونا ہے ان احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کر یم میں نازل فرمائے ہیں۔ ارشا دربانی ہے۔ اُللہ اللّٰذِی اُنْزَلَ الْکِتٰبُ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بیان توقی حق کے ساتھ ۔ اس کتاب کا سارا پروگرام حق وصدافت پر بن ہے اور اس میں کسی شم کے باطل کی گئوائش میں ہیں ہے جیسا کہ تم مجدہ کے اندر پڑھا ہے لَا یہ آئی نُیہ الْبَاطِلُ مِنْ ، ہمین یہ تو تی ہو گؤل مین ، ہمین یہ تو گؤل مین خوالی نے اس کتاب کو کمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے والیہ نیز آن میزان کو بھی نازل کیا ہے۔ والمین ان کی تقسیر

میزان سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات قرآ آئے بین گرعطف تفییری ہے اور وہ کتاب ہی میزان ہے کی مراد نالے کے درمیان ۔ یہ عنی بھی کرتے بین کرمیزان سے مرادعظل ہے درمیان ۔ یہ عنی بھی کرتے بین کرمیزان سے مرادعظل ہے انسان کھوٹی کھری بات میں تمیزکرتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان

کرتے ہیں کہ میزان سے مراد میزان لینی ترازو ہے۔ جس طرح تم حسی چیز دل کا ترازو
سے موازنہ کرتے ہوای طرح قیامت والے دن تمہارے اعمال کا موازنہ کیا جائے گااور
ونیا میں اس ہے ذریعے باب تول میں انصاف قائم کیا جاتا ہے تا کہ کسی کی تن تلفی نہ ہو۔
منکرین قیامت نداق کے طور پر قیامت کے ہارے میں پوچھتے تھے مٹی ھڈا
الْسوّ غَدُ اِنْ کُنْتُم طلب قِیْنَ [سورۃ الملک]" تیامت والا دعدہ کب پورا ہوگا اگرتم
وعدے میں سے ہو۔" اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فر ایا و متاکیذریف کفٹ الشاع یہ قوریہ ہو۔ بڑی قیامت تواہ وقت بر
الشاع یہ قوریہ سے سموں کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہو۔ بڑی قیامت تواہ وقت بر
اختا می طور پرسب کے لیے آئے گی اور وہ کب آئے گی ؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
اختا می طور پرسب کے لیے آئے گی اور وہ کب آئے گی ؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کوئیں دیا۔ اور چھوٹی قیامت توانسان کے ہروقت قریب ہے۔
اخضرت میں ہوگئی نے قرابا میں مان میات فیقٹ قامت قیامیہ نہ " پس تحقیق جومر گیا اس کی است قائم ہوگئی۔" قبرا خرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے۔
قیامت قائم ہوگئی۔" قبرا خرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے۔

فرمایا یستفیل به اللّذین جلدی کرتے ہیں قیامت کی وہ لوگ لا یُول سے بہر یکو یُون بِها جواس پرایمان بیس رکھتے۔ ایسے لوگ قیامت کی ہول نا کیول سے بہر بیس۔ ان کو انجام کا احساس بیس ہال لیے جلدی ما نگتے ہیں۔ اس کے برخلاف و الّذِین المَنْ الله اوروہ لوگ جوایمان لائے ہیں مُشْفِقُون مِنْها وہ ڈرنے والے ہیں اللّذِین اللّه بین اللّه بین اللّه بین الله بین اله بین الله بین

وه لوگ جو بھٹر اکرتے ہیں قیامت کے بارے ہیں اور کہتے ہیں۔ من یہ نحی العظام و یھی رقیبہ آلوں اور کہتے ہیں۔ من یہ نحی العظام و یھی رقیبہ آلوں اور کہتے ہیں۔ من یہ نحی ہوں گ۔ میھات میھات میھات کی اور کی بات ہوں دور کی بات ہوگا۔ یہ قیات میں ہوئے ہو۔ کہم دوبارہ زندہ ہوں کے صاب کتاب ہوگا۔ یہ قیامت کے متعلق جھڑا کرنے والے کفی ضلل بھیند یہدور کی گرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ متعلق جھڑا کرنے والے کفی ضلل بھیند یہدور کی گرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ الله تعالی اپنے بندوں کے ساتھ نری کرنے والا ہے اس لیے فور آ بیکر تانہیں ہے مہلت دیتار ہتا ہے یکر تی گئی تھی ہے۔ رزق دیتا ہے جس کو چا ہتا ہے اور جس قدر چا ہتا ہے۔

بعض اوقات نافر مانوں کو بہت زیادہ دیتا ہے اور نیکوں کو تگی میں رکھتا ہے رزق کی تقسیم اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔
اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ساتھ نہیں ہوتا و کھو الْفَقِوی اُلْعَرِیْنُ اور وہ قوت والا اور عالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس بیں مین کان یہ بیڈ جو خص چونی اللہ بی بیت مین کان یہ بیٹ مین کان یہ بیٹ مین کان یہ بیٹ مین کان یہ بیٹ مین کے پائٹ اس کے لیاس بی مین کان یہ بیٹ مین کا مین کان یہ بیٹ مین کان یہ بیٹ کے اور اس کی وصدانیت کو تعلیم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وصدانیت کو تعلیم کرنے کے بعد عبادت وریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے دہ ایک جی تی پر کام کر رہا ہے کہ جس کا بھل آخر ہیں میل کے ایک کی کرنے والے وہ بیٹی کی کام از کم بدلہ دس گنا ماتا ہے جس کا بھل آخر ہیں میں اس کے لیے دس گنا جا کہ اور کی کوئی عد نہیں ہے۔ 'اللہ تعالیٰ جا ہے تو لا کھوں کروڑوں گنا بدلہ طافر مائے۔

Ç

آ كروه كم تعلق فرمايا وَمَنْ كَانَيُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا اورجو تحف ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا نُوْتِ مِنْهَا ہم دیں گے اس کواس میں ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے طالب کواس کی خواہش کے مطابق مل جائے بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق بچھ نہ بچھ حصداس کو دیں گے مگر ساتھ ہی بیفر مایا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِن نَصِيب اور ميں ہاں كے ليے آخرت ميں كھ حصد اور سورہ بني اسرائيل آيت تمبر ٨ المن ٢ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ " يُهر بم نے اس کے لیے جہم تیار کرر کھا ہے۔ " کیوں کہاس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا اور اس کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے۔ اسى ركوع ميں اللہ تعالیٰ كافر مان گزر چكا ہے۔ شَدَءَ لَـكُمْ مِنَ الدِّينُ '' تمہارے ليے الله تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا ہے جو پہلے انبیائے کرام ملاط کے لیے مقرر کیا تھا۔''اب الله تعالیٰ اس دین کے منکرین کے لیے فرماتے ہیں۔ آئ لَهُ مَدْ شُرَ کَاؤُاشَرَ عُوْالْهُ مَدْ فِنَ التدین مَالَهٔ یَاٰذَنُ بِهِ اللّٰهُ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی شریک ہیں جضول نے کوئی ایسا وین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجاز ہے نہیں دی۔ گویا کہ انھوں نے کوئی علیحہ ہ دین مقرر ررکھا ہے بنا رکھا ہے۔ انھوں نے کوئی حلال وحرام کے ضابطے بنائے ہیں ، معاشرتی ،معاشی ،سیاسی ،اخلاقی کوئی حدیں بیان کی بین تولا وَ پیش کروجن کوانھوں نے شریک بنایا ہوا ہے ۔ انھوں نے کوئی علیحدہ دین ہیں بنایاالبنتہ مشرکوں نے خود ساختہ رسمیس اور بدعات بنائی ہوئی ہیں جو دین حق کے سراسر خلاف ہیں ۔ بیتمام رسو ہات قل ، تیجا ، سا تواں ، حالیسواں ،عرس ،قبروں پر چراغال کرنا ، جا دریں چڑھانا ،ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور دین کے خلاف ایک بغاوت ہے۔

السَّنْ قَالَى فَرِمَاتْ مِنْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ نَقَضِى بَيْنَهُمُ أَدرا كُرنه بوتى

فیصلے کی ایک بات مہلے سے طے شدہ تو ان کے درمیان فیصلہ کردیا جا تا۔ اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں کو دنیا ہی میں بوری بوری سزادے دی جاتی۔ وہ طے شدہ بات سے اِنَّ رَبَّكَ هُ وَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ [سَجِده:٢٥] ' بِشَك آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گاان کے درمیان قیامت دالے دن ان چیز وں کے بارے میں جن میں بیاختلاف کرتے ہیں ۔'' تو فر مایا کہ اگر ایک مطے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں كا فيصله فوراً كرديا جاتا وَإِنَّ الطُّلِمِينَ لَهُ وَ اور بِ شُكَ ظُلَّم كرنے والول كے لي عَذَابُ آلِيْمُ وردناك عذاب ب فرمايا تَرَى الظَّلِمِينَ ويَحسِ كَآب ظالموں کو مشفق فین ما کسبوا درنے والے مول کے اپن کمائی سے۔جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان کے کفر میشر کیدا عمال ان کے سامنے آئیں گے اور ان کا انجام بهى سامن نظرة ربابو كاتوخوف زده بول كاورحقيقت ميل وَهُوَ وَاقِيعَ بِهِدُ اوروه ان برواقع ہونے والا ہوگا ان کی کارروائیوں کا دبال ان پر پڑنے والا ہوگا وہ اس سے چکے نہیں تکیں گے وَالَّذِیْنِ اَمَنُوْاوَعَمِلُو الصَّلِحْتِ اور وہ لوگ جوایمان لائے اور عمل . کے اچھے عقیدہ تو حیدوالا بنایا ، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فر ماں برداری میں گزری فی رَوْضْتِ الْجَنْتِ وہ بہشت کے باغول میں ہوں گے لَهُ خَمَّا يَشَاءُونَ ال کے لیے ہوگا جووہ جاہیں گے عِندَرَ ہھند ان کے رب کے پاس جنتی جودرخواست کریں گےانٹد تعالیٰ بوری فر مائے گا۔

جنت کی نعمتیں:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی آ دمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کھیتی باٹر کا بڑا شوق ہے۔ اللہ تعالی فر مائے گا اے آ دم کے بیٹے! جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں ہمرا؟ کیا تو ان چیزوں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا مولا کر یم! میں تیری عطا کر دہ نعمتوں پر بڑا خوش ہوں مگر بھیتی باڑی میری دلی خواہش ہے۔اللہ تعالیٰ تکم دے گا کھیت تیار کیا جائے گا بھراس میں نیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اگے گی پھر کھیت تیار کیا جائے گا بھر کمٹ کراناج کے ڈھیرلگ جائیں گے۔اس طرح انڈ تعالیٰ اس آ دی کی خواہش فور أیوری فرمادیں گے۔

اور حدیث پاک بیس آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمیں جنت تک پہنچا دے اور سے ہرمومن کی دلی خواہش ہے تو فر مایا وہاں پرسرخ یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہوکر جہاں چاہو گے اڑتے پھر و گے ۔گھوڑ اسمیں بلاخوف وخطر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری ہوگی ۔ فر مایا دلائٹ ھُو الْفَضْلُ الْسَّحِیدُرُ سیب فضیلت ہوی جس اللہ تعالیٰ عطافر مائے ۔ دوسری جگہ فر مایا فَدَمَنُ ذُحْدِ حَ عَنِ النّسادِ فَضَیلت ہوی جس اللہ تعالیٰ عطافر مائے ۔ دوسری جگہ فر مایا فَدَمَنُ ذُحْدِ حَ عَنِ النّسادِ وَاُدْخِیلَ الْبَحَنَّةَ فَقَدُ فَدُو آلَ عَمران : ۱۸۵]" پس جو خص دوز خے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہیں وہ کا میاب ہوگیا۔"اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا میاب فر مائے ۔



خلك الكني يُبَيِّثُ رُاللَّهُ عِبَادَةُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالَحِيثُ قُلُ لِآ اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمُودَّةُ فِي الْقُرُفِي وَصَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً ثَرْدُ لَا فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُوْرُ شَكَوُرُ ۞ آمَر يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيَّا وَكُالْ لِيَسْكُواللهُ يَخْدِرْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُعِقُّ الْحَقِّ بِكِلِيتِهِ إِنَّهُ عَلَيْهُ إِذَاتِ الصُّلُونِ وَهُو الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِنَادِهِ وَ يَعْفُواعَنِ السِّيّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَعْتَجِيبُ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ وَيَزِيْدُ هُمُرِّمِنْ فَضَيلَهُ وَالْكَفِرُونَ لَهُ مُعِنَاكِ شَي يُكُ ٥ وَلَوْ بِسَطَ اللَّهُ الدِّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِ الْإِرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَيِهِ مُأْلِئَكًا أَوْ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرُ ﴿ وَهُ وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْفُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَبِينُ ٥ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِكَ فِيهِمَا مِنْ دُابِيَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَالِ يُرُفُّ عَلَيْهُ

نبیں مانگتا میں تم سے عَلَیْهِ آجُرًا اس پر کوئی معاوضه إلَّا اُلْهُ وَدَّةَ مَّر ووَتَى فِي الْقُرْلِي قُرابت وارى مِن وَمَو نَيَقْتَرِفُ اور جُوكُمائِكًا حَسَنَةً بعلائي فَرْدَلَهُ فِيهَا جم زياده كري كاس كے ليے اس ميں حُسْنًا خُولِي إِنَّ اللَّهَ بِحَمَّكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَهَوْرٌ بَخْشُهُ وَالاَبِ شَكُورٌ قدردان ہے آئمیقُولُور کیا ہلوگ کہتے ہیں افتری عَلَی اللهِ گذباً اس نے افتراء باندھا ہے اللہ تعالی پر جھوٹ کا فَإِنْ يَّشَاللهُ لِيس اگر جا ہے الله تعالى يَخْتِمُ عَلَى قَلْيِكَ مَهِ لِكَادِے آپ كول بِ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ اورماناتا كِ الله تعالى باطل كو وَيُحِقُّ الْمَقَّ اور ثابت كرتا بحق كو بكلِمْتِهِ البِحُكْمَات كَمَاتُكُمُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِ شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو وَهُوَ إِلَّذِي اور وہ وہی ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ جُوتِبُول كرتابِ تُوبِهِ عَنْ عِبَادِهِ البِيِّ بندول كَي وَيَعْفُوا اور معاف كرتاب عن السَّيِّاتِ برائيال وَيَعُلَمُ اورجاناب مَا تَفْعَلُونَ جُو يَحِيمُ كُرتِي مِو وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ المَنْوَا اورقبول كرتاب دعا تين ان لوگول كى جوايمان لائة وَعَيلُواالْصَلِحْتِ اورانهول في مل كياته وَيَزِيْدُهُ مُ فِينَ فَضَلِه اورمزيد عطاكر علاان كواي فضل ي وَالْكَنِيرُ وْنَالَهُ مُعَذَابُ شَدِيْدُ اوركافرول كَ لِي يَخْتَ عَذَاب بِ وَلَوْ بَسَطَدَاللهُ الدِّزُقَ اورا كرالله تعالى كشاوه كرد، رزق يعبادم اين بندول ك لي نبغواف الأرض توالبته ومرتش كرين زمين من ولين ا یُنَزِّلَ بِقَدَرِ لَیکن وہ اتارتا ہے اندازے سے مَّایَشَآءِ جَنا جَاہِتا ہے إِنَّهُ إِحِبَادِهِ خَبِينِ كَابَصِيرُ مِهِ شَكَ وه اين بندول سے خبر دار ہے و تکھنے والا ے وَهُوَالَذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ اوروہ وہی ہے جواتارتا ہے بارش کو مِن يَعْدِ مَا قَنَطُوا بعداس كے كدوہ نااميد موجاتے بيں وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اور كهيلاتا به الى رحمت وهُوَالْوَلِتُ الْحَمِيدُ اوروبى حمايت كرنے والا ب قابل تعریف ہے وَمِن ایتِ اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے خَلْقُ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ آسانوں كا بيداكرنا ورزين كا بيداكرنا وَمَاتَثَ فِيْهِمَا اورجوبكميرے بين ان دونوں كورميان مِنْ دَآبَةِ جانور وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ مَ إِذَا يَشَاءَ قَدِيرٌ اوروه ان كَ جَمْع كرن يرجب عام كا قادر

### ربط آيات:

اس سے بہلی آیت کریمہ میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے ۔ ان کے لیے ہو گا جو وہ جا ہیں گے ان کے رب نے یاس ۔

الله تعالی فرماتے ہیں المیانی سے موہ چیز کیکیٹر الله عباد ، جسکی الله عباد ، جسکی الله عباد ، جسکی الله عباد م خوش خبری دینا ہے الله تعالی اپنے بندول کو الّذِین المنواؤ عبلواللہ لیا جوانیان لائے اور انھوں نے ممل کیے اجھے کہ ان کو جنت میں ہرتم کا آرام نصیب ہوگا اور ان کی ہر

خواہش بوری ہوگی۔

آگ اللہ تعالی نے رسالت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اے نی کریم علی اللہ میں آپ کہددیں لّا آسئلے خوت کے سلسلہ میں آپ کہددیں لّا آسئلے خوت کے سلسلہ میں آپ کوئی معاوضہ سورۃ الشعراء آیت نمبر ۱۹ میں ہے و مَا آسْنلگم عَلیہ مِن آبْدِ اِنْ آبُدِ مِن آبْدِ مِن آبُدِ مِن آبُد مِن آبُدِ مِن آبُدِ مِن آبُدِ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدِ مِن آبُدُ مَن آبُد مِن آبُدُ مُن آبُدُ مِن آبُدُ مَن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مُن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مُن آبُدُ آبُدُ مِن آبُدُ مِن آبُدُ مُن آبُدُ مُن آبُدُ مِن آبُدُ مُن آبُدُ مِن آبُدُ مُن آبُ

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي كَيْ يَحْتِ تَفْسِر اور محبّ اللَّ بيت :

شیعہ نے اس آیت کریمہ سے بیا استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ
آپ کہہ دیں میں تم سے اس قرآن کے بیان کرنے پرکوئی معاوضہ نہیں مانگا اللّا الْمَوَدَّةَ
فِي الْقُرْ لِي مَكْرِيد کُرُم مير سے اللّ بيت حضرت حسن رَبِّو ، حضرت حسين رَبُلُو کے ماتھ عبت کرد ۔ بيميں تم سے سوال کرتا ہوں لیمی مودة فی المقربی کامعنی اللّ بیت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کابیا ستدلال عقان نقل دونوں طرح باطل ہے۔

عقلاً اس لیے باطل ہے کہ بیسورۃ کمی ہے اس وقت تو حضرت حسن رَبِیُّند اور حضرت حسنین رَبِیْنَوَ بیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے تیسر مے سال کے آخر ہیں جضرت علی رَ اللهِ كَا حَفْرِت فَاظمه رَوَاتِهَا كَ سَاتِهِ نَكَاحَ ہُوا رمضان ہم ہم میں حضرت حسن رَوَاتُ کَ سَاتُهِ وَلا دِت ہُو کَی ۔ تو جب بیدآیت کر بیدنازل ہو کی ہو کی ۔ تو جب بیدآیت کر بیدنازل ہو کی ہے مکہ مکر مہیں اس وقت تو حضرت حسن رَوَاتُ اور حضر بیت حسین رَوَاتُونَ کا وجود ہی نہیں ہوائی ہے مکہ مکر مہیں اس وقت تو حضرت حسن رَوَاتُونَ اور حضر بیت کے مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم اللہ بیت کے والدین کا نکاح ہی نہیں ہوائی ہم کیسے ما نیس کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم الل بیت حضرت حسن رَوَاتُونَ اور حضرت حسین رَوَاتُونَ می ساتھ محبت کرو۔

اور نقل اس لیے باطل ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جھرت ابن عباس مَنْ الله ہے کہ بیہ آیت اہل عباس مَنْ الله ہے کہ بیہ آیت اہل میں میں نوایت ہے کہ بیہ آیت اہل بیت ہے میت کے سلسلے میں ہے۔ فرمایا ایس کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مَنْ الله فی بیت ہے میت کے سلسلے میں ہے۔ فرمایا ایس کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مَنْ الله فرمات واری فرمات واری کا تو بھی کہ میں تم ہے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں! اتنی بات ہے کہ تم قرابت داری کا تو بھی کے کا ظاکر و مجھے تکلیف نہ بہنجاؤ۔

تو آیت کریمہ کا ہرگزیہ مطلب ہیں ہے جوشیعہ نے نکالا ہے۔ باتی رہی محبت اہل بیت کے ساتھ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آنخضرت مُنگی کے قرابت داروں بیت کے ساتھ محبت ، از واج مظہرات کے ساتھ محبت ، صحابہ کرام مَنگی کے مساتھ محبت ضروری ہے۔ تو فر مایاتم میری بات مانویانہ مانوتہ ہاری مرضی گرصلہ دمی کا دامن تو نہ چھوڑ و۔

فرمایا وَمَنْ يَغْتَرِفُ حَسَنَةً نَّرِ ذَلَهُ فِيْهَا حَسْنًا اور جُوْمُ مَمَا عَكَا بَعَلاِلَى بَمِ زیادہ کریں گے اس کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ بڑھا دیں گے اِن الله عَفُورً مَمَ زیادہ کریں گے اللہ تقالی بخشنے والا ،قدر دان ہے ۔ وہ معمولی سے ممل پر بھی بہت زیادہ اجردیتا ہے۔

' بخضرت مَنْ ﷺ کم کرمہ میں پیدا ہوئے وہیں جوان ہوئے ۔ ساری زندگی آخی

لوگوں میں گزری۔ بیجی نہیں کہ چھے عرصہ دور چلے گئے ہوں ، ان کی نظروں سے اوجھل رہے ہوں اور غائبانہ کچھ لکھا پڑھا ہو بلکہ پورے جالیس سال ان میں رہے۔ کیکن وہ ٹوگ پھر بھی شوشے چھوڑنے سے بازنہیں آتے تھے۔اس مقام پر بھی ان کے ایک شوشے کا ذکر جدالله تعالى قرماتي أَعْ يَقُولُونَ كيايكا قركت بي افترى عَلَى الله كَذِبًا اس پیٹمبرنے افتراء بائد ہما ہے اللہ تعالی برجھوٹ کا کہ بیا کہتا ہے مجھے بروحی اترتی ہے مجھے نبوت کی ہے۔ بیالزام لگاتے ہیں حالا کلہ جانے تھے کہ بین کھنا جانتا ہے نہ یر هنا جانتا باورنديد بدويانت ببلكه ساركآب من النائد كالمن مائة تصرفايا فَإِن يُسَاللَهُ يَخْتِدْ عَلَى قَلْمِكَ لِي الراحِ إِسِ الله تعالى مهر لكاوے آب مَنْ الله كول يرصبرى اور واقعی الله تعالی نے آپ مَا لَيْنَا كے ول رِصبر كى مبرلگائى تھى كە آپ مَالْنَا كے مند يرآت مَنْ اللَّهِ كُو سَنْ مِعَدُ كُوَّاب كَهِ مِنْ مُحوراور مِحنون بهي كهة من على كهااورجو يهي غليظ زبان استعال كرسكة تصكرت رب اورآب مَنْ الله الله عنده بيثاني سان كونالة تھے۔انساری باتوں کوآپ میں نے س کرمبر کیااس کیے کہ رب تعالی نے آپ میں ا کے دل پرصبر کی مہر لگا دی بھی ۔

لے جائیں اس تجیز کو جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف پھر نہ پائیں آپ اپنے لیے ہارے اوپر کوئی دلیل۔'' نہ رب تعالیٰ نے آپ میں ایسے وی واپس لی اور نہ قر آن واپس لیا صرف قدرت بتلائی کہ ہم اگر جا ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں ۔کرنے اور کر سکتے میں بر ا فرق ہے۔ تو قر مایک اگر اللہ تعالی جا ہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر اور مٹا دے باطل كوالله تعالى ويج في الحق بسكل منه اورثابت كروح في كوايخ كلمات كساته اِنَّهُ عَلِيْتُ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِعِشْكَ وه جانب والاب دلوں كراز دل كواس سے كوئى شے مخفی نہیں ہے۔ جو کافر کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو پچھے مومن کررہے ہیں اس کو بهي جانيًا هيسب كي حركات واقوال اورافعال كو بخولي جانيًا هيه وَهُوَ الَّذِي اورالله تعالی و بی ہے یَقْبَلُ النَّوبَ عَنْ عِبَادِه جو قبول کرتا ہے توبایے بندوں کی۔ آدمی کو ہر دفت اپنے آپ کو گناہ گار مجھنا جاہے اور توبہ کرتے رہنا جاہیے۔اور یہ بھی تم کئی بار س کے ہوکہ توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں محض زبانی کلای توبہ توبہ کرنے سے معافی نہیں مل جاتی۔ ہرگز ایبانہیں ہے۔اللہ تعالی کا کوئی حق ذمہ ندہو پھر اللہ تعالی کے حقوق کی دو ئىتمىيں ہیں۔

# حقوق الله كى اقسام:

- 🛞 ایک وہ ہیں جن کی قضا ہو تکتی ہے۔
- 🔏 اور دوسرے وہ ہیں جن کی قضانہیں ہو عتی۔

مثلاً: نماز ،روزہ ، زكوۃ وغيرہ ۔ اگررہ كئى ہیں تو بیمض تو بہ تو بہ كہنے ہے معاف ہیں ہوں گی۔ارب كھرب مرتبہ بھی تو بہ تو بہ كرنے ہے معاف نہیں ہوں گی۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ غلط نہى كاشكار ہیں۔ بالغ ہونے كے بعد جونمازیں كسى مردو تورت كے ذمہ ہیں جب تك ان کی قضانہیں لوٹائے گامعاف نہیں ہوں گی۔حضرت امام ابوضیفہ رمینیہ، امام مالک رمینیہ ، امام احمد رمینیہ اور تمام نقنہاء کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے۔ ہاں! جن کی قضا نہیں ہے وہ تو بہ سے معاف ہوجا کیں گی۔مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے سیچ دل سے تو بہ کرے گامعاف ہوجا کیں گی۔مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے سیچ دل سے تو بہ کرے گاءامر بالمعروف نہی عن المنکر میں کوتا ہی کی ہے سیچ دل سے تو بہ کرے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کسی صورت تو بہ کرے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کسی صورت معاف نہیں ہوتے۔ جب تک حقوق ادا نہ کر دیئے جا کیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے۔

تو فرمایا و یَعْفُواعَنِ السِّیاتِ اورمعاف کرتا ہے برائیاں۔ صغیرہ گناہ وضو کی برکت سے ،مجد کی طرف آنے کی برکت سے ،نماز کی برکت سے خود یہ خود معانب ہو جاتے ہیں۔ سورہ مودآ مت نمبر ۱۱۳ ش ہے۔ إِنَّ الْـحَسَـنَةِ يُـنْجِبُنَ السَّيِّفَاتِ " بے شک نیکیاں دورکردیتی ہیں برائیوں کو۔ "توصغیرہ گناہ نماز، روزہ، جمعہ، حج ،عمرہ کی بركت سے معاف ہوجائے ہيں اور كيره كى تفصيل ابھى تم نے سى ہے و يعلم منا تَفْعَلُونَ اورالله تعالى جانبا ب جو بجهم كرتے ہو۔ رب تعالى سے كوكى شے في نہيں ب وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْرِ ﴾ إِمَنُوا ادرقبول كرتا ب الله تعالى دعاوَل كوان لوكول كى جوايمان المائين وعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورجفول في ممل كي الجهد جوايمان كي حالت من الجھٹمل کریں گے رب تعالیٰ کی ذات ہے امید ہے کہ قبول کرے گا مگر قاعدے کے مطابق عمل ہونے جاہمیں ۔مثلاً :نماز بوری شرائط کے ساتھ، بدن یاک ہو، کپڑے یاک ہوں، جگہ یاک ہو، وقت ہو، چبرہ قبلے کی طرف ہو، ای طرح باتی نیکیاں ہیں کہ قاعدے کے مطابق ہوں تو ان لوگوں کی دعا ئیں اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔

## · دعا کی قبولیت کی صورتیں :

اورایک حدیث پاک میں آتا ہے گئیں شی ہ اُشر کُ علی اللهِ مِن اللهُ عَلَی اللهِ مِن اللهُ عَالَمُ اللهُ مِن اللهُ عَالَى '' الله تعالیٰ کے ہاں پکار نے ہے زیادہ اشرف کوئی شے ہیں ہے لہذا ای کو پکارواور اس ہے مانگووہی ویتا ہے۔'' وَیَوْنِ لَهُ مُنْ فِنْ فَضُلِهِ اور الله تعالیٰ ان کومزید عطا کرے گا ایخ فضل ہے ۔عام حالات میں ایک نیکی کا اجروس گناماتا ہے اور فی سبیل الله کی مدمی سات سوگناماتا ہے۔ اس سے زیادہ جس کو چاہے رب تعالیٰ وے دے والے خور وُن سیل الله کی مدمی لیک فیکھور وُن میں اس سے برمسلمان مروعورت کو بچاہے اور محفوظ رکھے۔ سے ہرمسلمان مروعورت کو بچاہے اور محفوظ رکھے۔

آ کے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُوْ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي اَلْأَرْضِ اور اگر اللہ تعالی کشادہ کر دے رزق اینے بندوں کے لیے تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین

میں۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے اس وقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ غربت میں رب قریب ہوتا ہے وہ رب سے مانگا ہے۔ پھر جب مال آ جاتا ہے تو آپ سے باہر ہوجاتا ہے اور اس کوصبر کے ساتھ نہیں کھاتا۔ مال کوصبر کے ساتھ کھانے اور استعال کرنے والا ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز گئی پھر سرے نمازیں ہی گئیں ، پھر جعہ گیا ، روز سے گئے ، پھر تاش جوا تھیلے گا ، شرابیں سے کا ، بدمعاشیال کرے گا۔

یں نے اپنی زندگی ہیں وہ لوگ دیکھے ہیں جو غربت کے زمانے میں با قاعدہ
جماعت میں شریک ہوتے تھے، درس سنتے تھے، با قاعدگی کے ساتھ جمعہ میں آتے تھے۔

یرون ملک چلے جانے کے بعدرو پے آگئے، ہر شے آگئی۔ اس لیے اللہ تعالی سارے
ہندوں کارزق کشادہ نہیں کرتا۔ اگررزق کشادہ کرے اپنے بندوں کا توالبتہ وہ زمین میں
سرکشی کرتے ہیں وَلِین یُنَزِّ لَ بِقَدَدِ مَّادَیَا ہِ لَیکن وہ اتارتا ہے انداز سے جتناوہ
چاہتا ہے اِنَّہ بِعِبَادِہ خَبِینُرُ اَبْصِینُ بِ شَک وہ اپنے بندوں سے خردار بھی ہواور
دیکھنے والا بھی ہے وَهُوالَّذِی یُنَزِّ لَ الْفَیْنَ اوراللہ وہی ہے اور
مینُ بَعْدِهِ مَاقَدَ طُولُوا بعداس کے کہ لوگ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں۔
مِنْ بَعْدِهِ مَاقَدَ طُولُوا بعداس کے کہ لوگ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں۔

دیکھو! آج کل گئی شدیدگری ہے (بدورس گرمی کے موسم میں تھا) لوگ آسان کی طرف و یکھتے ہیں کاش کہ آسان کی طرف و یکھتے ہے بجائے اپنے گریبان میں جھا لکتے کہ ہم بارش کے ،اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سخق بھی ہیں یا نہیں اور یہ بارشیں جونہیں ہور ہیں کہیں ہماری شامت اعمال تونہیں ہے۔اپنے گنا ہوں کی طرف کوئی تو جہیں ہے۔فر مایا

\*\*XOVOSSE

## وما أصابكم مِن مُصِيبة فِماكُ بَتْ

ايْدِينُكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيرُ وَمَا اَنْتُمْرِءُ عَجِنِيْنَ فِي الْاَبْهِ وَمِنْ الْبِيهِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَلِي وَلانصِيرُ وَمِنْ الْبِيهِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَلِي وَلانصِيرُ وَمِنْ الْبِيهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ الْبِيهِ وَمِنْ الْبِيهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ الْبِيهِ وَكَالْمَ عَلَى ظَهْرِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِيتٍ يَكُلِ صَبَّادٍ شَكُوْنٍ وَ لَكُلُ مَبَّادٍ شَكُوْنٍ وَ لَكُلُ لَالِيتٍ يَكُلِ صَبَّادٍ شَكُوْنٍ وَ لَكُلُ لَالِيتٍ يَكُلِ صَبَّادٍ شَكُوْنٍ وَ لَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَمَا اورجو اَصَابَكُ مَهُ يَهُيْ اللهِ عَلَى اللهِ ا

روك دے ہوا فَيَظْلَلْنَ لِيل وہ ہوجائيں رَوَاكِدَ تَصْهُرُى ہوئى عَلَى ظَهْرِهِ اس كَى يِسْت يِ إِنَّ فِي ذَلِكَ عِنْكُ ال مِن لَايْتِ البت نثانیاں ہیں نے کے لے مجار ہرمر کرنے والے کے لیے شکور شکر كرف والم ك لي أويو يقهر كي ياان كو بلاك كرد بما كتبوا ان کی کمائی کی وجہ سے وَ یَعْفُ عَنْ کَیْنِی اور معاف کر دیتا ہے بہت سارے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اورتاكه جان ليس وه لوك يُجَادِلُونَ فِي َالبِّنَا جوجُمَّرُ اكرتَ ہیں ہاری آیتوں کے بارے میں مالک فی فین مینیوں جہیں ہان کے ليے چھٹكارا فَهَا بىل جو أُوتِينتُهُ تُم دَيِّ كُتِهُ وِ مِنْ شَيْء كُولَى چير فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنيّا بيل وه فائده بونيا كى زندگى كا وَمَا اورجو عِنْدَالِتُهِ خَيْرٌ اللّٰدَتُعَالَىٰ كے ياس ہےوہ بہت بہتر ہے قَ أَبْقی اور بہت ہی بائدارے لِلَّذِيْنَ المَنُوْا اللَّوْكُول كے ليے جوايمان لائے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَيِّ أُوْنِ اورا يِن رب بِربَعروسار كُفّ بِينَ وَالنَّذِيْنِ اوروه لوگ يَجْتَلِبُوْنَ جُوبِي مِن كَبْهِرَالْإِنْ مِ الْمُسْرِكُنَا مُول سَ وَالْفَوَاحِشَ اور بے حیائی کی باتوں سے وَإِذَا مَا غَضِبُوٰ اور جب وہ غصے میں آتے ہیں هُمْ يَغْفِرُ وْنَ وه معاف كرديت مِين -

اللہ تبارک و تعالی نے پریٹانیوں کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے۔ و نیاش کوئی آ وی ایسانہیں ہے جس کوکوئی مصیبت اور پریٹائی نہ آئی ہو۔ جا ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے مرو ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریٹائی جاہے مانی ہو یا بہاری کی وجہ سے ہو یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا اولاد کے ستانے کی وجہ سے ہو۔ وجہ ہے ہو۔

ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اصمعی میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اصمعی میں ہے ایک شعر لکھ لو۔ ایک برزگ آ دمی نے کہا کہ تمہمارے پاس قلم دوات ہے تو لاؤیا کسی ہے پرایک شعر لکھ لو۔ بیمبراشعر ہے:

عِستُ مُسوِّسِ النَّانَيَ النَّانَيَ اوَ مُعَسِرُ ا لَا بُسنَّ فِسسَ السنَّنَيِ المَّنَ مِسنَ الْهَمَّمِ '' دنیا میں تم چاہے مال دار ہو کر رہو یا فقیر ہو کر کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور آئے گی۔''کوئی گھر، کوئی آ دی تکلیف سے خال نہیں ہے۔لیکن اس کا سبب اکثر اپنی کو تاہیاں ہوتی ہیں ہمارے گناہ ہوتے ہیں ہم مانیں یانہ مانیں ۔

اس کاذکررب تعالی فرماتے ہیں وَمَا اَصَابِکُهُ مِن تُصَیبَتِ اور جو بَہٰجُی ہے مَم کوکوئی مصیبت فَہا گئیڈیڈ پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تہمارے ہاتھوں نے بیتہمارے عملی کرتوت کا نتیجہ ہے ویعفہ فواعن گئیڈ اور اللہ تعالی معاف کردیتا ہے بہت ساری غلطیاں۔ بہت ساری کوتا ہیوں سے اللہ تعالی درگز رفر ما تا ہے۔ ہرگناہ پر کیا ہی وجہ کی خوبہ سکتے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پریشانی انسان کے اپنا اعمال کی وجہ سے ہوتی ہوتی ہے تہ ہوتی ہے تہ ہوتی ہوتا ہے کہ ہرا کے کی مصیبت کن ہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ پریشانیاں ان کو بڑی پریشانیاں ان کو بڑی پریشانیاں ایمان ہے کہ پیغیم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں گئین ان کو بڑی پریشانیاں آئیں۔

# ونيامين سب سے زيادہ تکيفين انبياء کو آتيں ہيں:

مدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخفرت مُنْ اِللَّ سے بوجھا گیا حضرت یہ بیان فرما مَين آئي النَّاسِ آشَدُ بَلَاءً" ونيامين سب سن ياده تكليفين كن لوكول كوآ في بين؟ قَالَ فرمايا الانبياء سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکالیف انبیاء علیظ کو پیش آئی ہیں ثُمَّ الْأَمْثِل يَهران لوكون كوجودرج من ان كقريب بين ثُمَّ الامثل فيمران كو جوان ك قريب بيل يُبتّ كمي الرَّجُلُ عَلَى قَدُد ذِينِهِ جَناكُسي مِن رين موكااتن بي اس کی آ ز مائش ہو گی ۔ بیتر ندی شریف کی سیح روایت ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ سب ہے زیادہ تکلیفیں پیغیبروں کو آئی ہیں۔ تو پیرگناہوں کے نتیجہ میں تو نہیں ہیں پیغیبرنو معصوم میں بیغیبروں کو تکلیفیں کیوں پیش آئی ہیں؟اس کی ایک وجہ یہ بیان فر ماتے ہیں کہ دہ لوگوں ك لينمونه وتي إلى اللَّهُ اللَّهِ [الاحزاب: ٣١]" البية تحقيق تمهارے ليے الله كے رسول ميں ايك احجمانمونه ہے-" تو بیغیبروں کونکلیفیں آئیں انھوں نے صبر کیاتم بھی تکلیفوں میں صبرے کا م لو۔

آ تخضرت من الله مرتكيفين آئين آپ الله الله كادانت مبارك شهيد موا، چرو اقدس نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کیں مگرآپ سائیا کے صبرے کام لیا۔ اگر پیغمبروں نے آ رام د**ه زندگی** بسر کی ہوتی تو وہ نمونہ ہیں بن سکتے تھے۔تو انبیائے کرام م<sup>یسلو</sup> کو تکلیفیں آئیں تا کہ ہمارے لیے نمونہ بنیں کے ہمیں تکلیفیں آئیں تو ہم ان کی طرح صبر کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالف کی وجہ ہے ان کے دریع بلند فر ماتے ہیں۔ تو پنیمبروں کو جوتکلیفیں آتی ہیں وہ گنا ہوں کی وجہ سے نہیں آتیں انبیاء کرام ملی کے سوا

دوسر ہےلوگوں کوعمو ما جو تکالیف آتی ہیں د ہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

توفر مایا اور جو پہنچی ہے تم کوکئ معیبت پس اس وجہ ہے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے افر درگر وفر ما تا ہے اللہ تعالیٰ بہت کا خطاؤں ہے وَعَا اَنْدُهُ بِمُعْجِدِیْنَ فِی الْاَرْضِ اور نہیں ہوتم عاجز کرنے والے رب تعالیٰ کوز مین میں اپناتھم نافذ کرنے سے درب تعالیٰ کو فیصلہ نافذ کرنے میں تم عاجز نہیں کرسکتے وَ مَالَکُ غُرِنَ اللهِ اللهُ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے نیچ میں قَیقِ کوئی حمایت کرے قیلا نوسین اور نہوئی مدوگار کہ وہ شمیس عذاب سے بچانے کے لیے حمایت کرے قیلا نوسینی اور نہوئی مدوگار کہ وہ شمیس میں اور نہوئی مدوگار کہ وہ شمیس میں اور نہوئی کے عذاب سے بچانے کے لیے حمایت کرے قیلا نوسینی اور نہوئی مدوگار کہ وہ شمیس میں اور تعالیٰ کے عذاب سے بچانے۔

مغرب کی طرف چلے گی اور فلاں دنوں میں مغرب ہے مشرق کی طرف چلے گی یا شال ے جنوب کی طرف چلے گی۔اب دنیارتی کر گئی ہے اب کشتیاں ایندھن کے ذریعے چلتی ہیں ،کو کلے ، پٹرول اور بجلی کے ذریعے چلتی ہیں ۔ تو فر مایا اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو ہوا کوروک و اوروه مهر جا كيس مع مندرير إن في ذلك لأيت بيشك اس ميس البته نشانيال میں نیکے لے مبارشگور ہرمبر کرنے والے کے لیے جوتکلیفوں برمبر کرتا ہے اورشکر كرنے والے كے ليے كہ الحمد اللہ! بم نے اتنا لمباسفر كيا تحتى سلامتى كے ساتھ ايك كنارے بورس كار كاك تى فرمايا يەنجى يادركھو أَوْيَوْ بِقُهُنَّ بِهَا كَسَبُوا يا رب تعالیٰ ان تشتیوں کو ہلاک کر دے ان کی کمائی کی وجہ سے وہ اس پر قادر ہے۔ اس وقت بھی کشتیاں ڈوب جاتی تھیں اور آج کل بھی ڈوب جاتی ہیں ۔ باوجوداس قدرتر تی کے رب تعالیٰ ہی کشتیوں کو یار لگاتا ہے اور وہی ڈبوتا ہے۔ بیسب اس کی قدرت کی نثانیان میں ویغف عَن کیٹینر اور معاف کرتا ہے بہت ی غلطیوں اور کوتا ہیوں کو۔ آگر الله تعالی خطاا ورلغزش پر پکڑے تو پھر بندہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا فی یَغلَمَ الَّذِیْنَ اورجانتا ہان لوگوں کو یکجادِلُون فِ النتا جوجھڑ اکرتے ہیں ہاری آ يتوں كے بارے میں مَالْهُدُ مِنْ مُحِيْصِ نہيں بان كے ليے چھ كارا-محيص اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور مصدر میسی بھی بن سکتا ہے۔اگر ظرف کا تر جمہ کریں تو ترجمہ ہوگا چھٹکارے کی جگہ کہ رب تعالیٰ کی پکڑ سے بینے کے لیے ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ ئىن ئىن بوگى\_

فرمایا فَمَا آوَیْنِیْ مِنْ مِیْ مِی جوچیز شمین دی گئے ہال ہو،اولادہو، زمین ہو، کارخانے ، فیکٹریاں ہول ،سواریاں ہوں، جو پچھ بھی شمین دنیا میں ملا ہے فَمَتَاعُ الْحَيْوِ قِالَدُّنْيَا پَس يَحُورُ اساساسان ہونيا كى زندگى كا۔اس بات كونہ جھولنا۔كتنا عرصة تم زندہ رہو گے اوران نعتوں كواستعال كرو گے؟ اس كوفاني سجھواورا گلے جہان كى تيارى كرو وَمَتاعِ نَدَاللهِ خَيْرُ اوروہ چيزيں جواللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں قرآن في اور بہت ہى پائيدار ہیں وہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہونا۔ تو دنیا كى چيزيں دنیا ہیں ہی رہتی ہیں کی كوفن نفیب ہوتا ہے اور كمى كوفن بھی نفیب نہیں ہوتا۔ تو دنیا كى چيزوں كو ماضى مجھواور جواللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا۔ و دنیا كى چيزوں كو عارضى مجھواور جواللہ تعالیٰ کے پاس ہوہ بہت ہى بہتر اور پائيدار ہے۔ اور وہ ہے كن عارضى مجھواور جواللہ تعالیٰ کے پاس ہوہ بہت ہى بہتر اور پائيدار ہے۔ اور وہ ہے كن آخرت كى كاميانى ان لوگوں كونھيب ہوگى جومومن ہيں آخرت كى كاميانى ان لوگوں كونھيب ہوگى جومومن ہيں آخرت كى كاميانى ان لوگوں كونھيب ہوگى جومومن ہيں قد كہ آخلة تو الْمُو مُو مُون مُن الله كاميانى والوں نے۔ "تو آخرت كى كاميانى كى بہلى اور ضرورى شرط ايمان ہے۔

دوسری خوبی: وَعَلَی رَبِیهِ عَنَیْ وَکُلُونَ اورائے رب پروہ تو کل کرتے ہیں۔
ان کا اعتمادر ب تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ دکھ سکھ، راحت، تکلیف سب رب تعالیٰ کی طرف سے سیجھتے ہیں۔ مسلمان کا پختہ عقیدہ ہے فیصال تیما کیریاں '' جورب تعالیٰ جا ہتے ہیں وہی ہوتا ہے فیصل میں ہوتا ہے فرمایاوہ اسپے رب پر جروسا کرتے ہیں۔

فرمایا وَالَّذِیْرِتِ یَجْتَرْبُوْنَ اوروه لُوگ جُوشِیّ این گَبْرِرَالْإِنْ بِدِ بِن کُناہوں سے گناہوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بے حیال کی باتوں سے آدی بڑے گناہوں سے بختار ہے تو جھوٹے گناہ نکی کے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی خود بہ خود معاف کرتار ہتا ہے۔ سورة النساء آیت نمبر اسمیں ہے این تنج تنیبُوا کہاید کی ما قَدْهُوْنَ عَنْهُ نُگُولُو

عَنْکُمْ سَیِنَاتِکُمْ "اگرتم کیبره گناہوں سے بچتے رہوگے جن سے تعصیں روکا گیا ہے تو ہم معاف کردیں گے تم سے تبہارے چھوٹے گناہ۔"

حدیث پاک میں ہاللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا پھر ماں باپ کی نافر مانی کرنا،
شراب پینا، زنا کرنا، پیتم کامال کھانا، میدان جنگ ہے بھا گنا، جھوٹ بولنا، بیسب بڑے
گناہ ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو فر مایا وہ لوگ بچتے ہیں بڑے
گناہ وں سے اور بے حیائی کی باتوں ہے وَ إِذَا مَا غَضِبُوْ الْهُمْ يَغْفِرُ وْنَ اور جب وہ
غضے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں غصے کو بی جاتے ہیں۔ بدلے کی طاقت رکھنے
کے باوجود غصے برقابویا نااور درگر رکر لین بہت بڑی بات ہے۔



### والكيين

اسْتَبَابُوْالِرَيِّهِ هُ وَاقَامُواالصَّلُوةُ وَامْرُهُ مُرْفُورَى بَيْنَهُمُ وَوَلِيَابُوْلُ وَالْمَرْهُ مُرالِبَعْ مُ الْبَعْنُ وَمِمَّا رَزَقَنَهُ مُ يُنْفِعُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَعْنُ الْبَعْنَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُ مُ يُنْفَعُونَ ﴿ وَكُنْ عَنَا هُمُونَ نَعْنَ اللّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِينَ ﴿ وَكُنْ عَنَا الْمُعْلِينَ وَكُنْ وَكُنْ عَنَا الْمُعْلِينَ وَكُنْ وَلَكُونَ النّاسَ وَيَعْفُونَ فِي الْمُولِينَ وَلَكُونَ النّاسَ وَيَعْفُونَ فِي الْمُرْفِي الْمُؤْمِنُ وَعَنَى النّاسَ وَيَعْفُونَ فِي الْمُرْفِي الْمُؤْمِنَ النّاسَ وَيَعْفُونَ فِي الْمُرْفِي الْمُؤْمِنَ النّاسَ وَيَعْفُونَ فِي الْمُرْفِي الْمُؤْمِقُ وَمَنْ يُغْفُونَ فِي الْمُرْفِي وَمَنْ يَعْفُولُ اللّهُ فَهَالَكُ اللّهُ فَهَا لَكُ اللّهُ فَهَا لَكُ اللّهُ فَهَا لَكُ وَمِنْ يَعْفُولُ اللّهُ فَهَا لَكُ وَمِنْ اللّهُ فَهَا لَكُ وَمِنْ النّاسُ وَيَعْفُولُ اللّهُ فَهَا لَكُ وَمُنْ يَعْفُولُ اللّهُ فَهَالِيلُكُ وَلِي مِنْ قَلْقِ مِنْ يَعْفُولُ اللّهُ فَهَا لَكُ اللّهُ فَهَا لَكُ اللّهُ فَهَا لَكُ اللّهُ فَهِ اللّهُ وَمُنْ يَعْفُولُ اللّهُ فَهَا لَكُ وَلَا مُنْ وَلَا الْمُحْرَالُ اللّهُ فَهَالْكُ اللّهُ فَهَا لَكُ وَلَا مُنْ وَلَا اللّهُ فَهَا لَكُونَ هُولُ وَمَنْ يَعْفُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ فَهَا لَكُولُ اللّهُ فَلَاللّهُ فَعَالَاللّهُ اللّهُ فَهَا لَكُولُونَ هُلُ اللّهُ مَالِي مُرَوِّ مِنْ سَهِيلِي اللّهُ فَلَالًا مَلَا اللّهُ مَلُولُونَ هَلَ اللّهُ مَلُولُونَ هَلَا اللّهُ مَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ مَلَا اللّهُ مُرَوّمِ فَا سَعِيلُولُ اللّهُ مَلُولُونَ هُولُونَ هُلُولُونَ هُلُولُونَ هُلُولُونَ اللّهُ مُرَوّمِ فَا سَعِيلُولُ اللّهُ مُلْكُولُونَ هُولُولُونَ هُولُولُونَ هُولُولُونَ هُولُولُ اللّهُ مُرَوّمِ فَا اللّهُ مُرَوّمُ اللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وَالَّذِيْنِ اور وہ لوگ اسْتَجَابُوٰ جَضُوں نے عَلَم مانا لِرَبِّهِمُ الْ اِلْرَبِّهِمُ الْ اِلْرَبِّهِمُ الْ الْحَرْمُمُمُ الْ وَالْحَرِمُ الْحَرْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

بدله سَيِّنَةُ مِّنْلُهَا برائي باس جيى فَمَنْ عَفَا لِي جس ف معاف كر دیا وَاصْلَحَ اوراصلاح کی فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ بِس اس کا اجرالله تعالی کے ذے ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ بِسُكُ وه پندنہيں كرتاظكم كرنے والول كو وَلَمَنِ انْتَصَرَ اورالبت جس مخص في انقام ليا بَعْدَ ظَلْمِهِ ظُلْم كِيهِ جائے کے بعد فَاولْہِكَ لِي يَاولُ بِي مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلِ لَهِمْ عَنْ سَبِيْلِ لَمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلِ ان برالزام كاكوئى راسته إنَّ عَاالسَّين لَ المُتا السَّين عَلَى الذين ان لوگول به يَظْلِمُونَ النَّاسَ جَوْلُم كَرِيِّ مِي الوَّول بِ وَ يَبْغُونَ اورسُرُشَى كُرتِينَ فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَلَ أولَيْكَ وه لوك بين لَهُ مُعَدَّا الْحِدَالِيْمُ الله عنداب مدروناك وَلَعَنُ اورالبِيَهُ وَهُخُص صَبَرَ جِس فِصِركِيا وَغَفَرَ اورمعاف كرديا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْعِ الْأُمُورِ بِشُك بِدَالِمَة مِمت كَكَامُول مِن سَهِ بِهِ وَمَنْ يُضِيلِ اللهُ اورجس كوالله تعالى بهكادے فَمَالَهُ مِنْ قَالِي تَهِيل ب اس كاكوكى حمايي قِرَم بغيه ال كابعد وَتَرَى الظَّلِمِينَ اوراً ب ويمس كي ظالمون كو لَمَّازاً وَالْعَذَابَ جس وقت وه ويكسي محمداب كو يَقُولُونَ كَبِيل كُوه هَلُ إِلَى مَرَدٌ كِيابٍ يُعرجان كَاطرف مِنْ سبينيل كوئي داستد

#### ر ربط آیات :

اس سے پہلے مبتی میں تم نے پڑھا فَسَاآ وَيَنِيتُمْ فِيرِن بَيْن اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل بھی دی گئی ہے وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور وہ چیز جواللہ تعالیٰ کے یاس ہے بہت بہتر اور یا سیدار ب ۔ گریہ حاصل کن لوگوں کو ہوں گی؟ ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جوایمان الائے اور اپنے رب پر بھروسا کرتے ہیں اور بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کی ہاتوں سے بيحة بين اور جب طيش مين آتے بين تو معاف كردية بين وَالَّذِينَ اوروه لوك بين اسْتَجَابُوْالِرَ بِهِمْ جَمُول فِي مَا اليزرب كا وَأَقَامُواالصَّاوة اورانهول في قائم کی نماز۔رب تعالی کے احکام میں ایمان کے بعد سرفہرست نماز ہے۔ صحابہ کرام مَنْ اللّٰم فرماتے ہیں کہ ہمار سے نز دیک مومن اور کا فریس فرق کرنے والی چیز نماز تھی۔جوآ دمی نماز یر هتا تھا ہم بھتے تھے کہ بیمسلمان ہے اور جونہیں پر هتا تھا ہم بھتے تھے کہ بیمسلمان نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت ہی کونہیں سمجھا۔ ایک نونفس امّارہ نے ہمیں وهو کے میں ڈالا ہوا ہے اور یکھے جہالت نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ جہالت بیہ کہن رکھاہے کہ تو بہ ہے سارے گناہ معاف ہوجائے ہیں۔ حالانکہ تم کئی دفعہن جکے ہو کہ ایسا ہرگزنہیں ہے۔ سارے گناہ تو ہے۔ معاف نہیں ہوتے نماز ،روز ہ،زکو ہمحض تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی قضانہیں لوٹائی جائے گی۔

تو فرمایا وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں وَاَمْرُ هَمْ شُورِی بَیْنَهُمْ اور معاملہ ان کا اس میں مشورے سے طے پاتا ہے بعنی ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں۔معاملات مشورے سے طے کرنے میں تفصیل ہے۔ ایک تو وہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں اور صدیث پاک میں آچکے ہیں یا امت

کا جماع سے ثابت ہیں۔ ان مسائل اور احکا مات ہیں تو مشور سے کا سوال ہی پیدائیمیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں فر مایا ہے حَرَّمَ الدِّبلوا '' سود حرام ہے۔'' اب کوئی حکومت اس کے متعلق سوچ کہ سود جاری رہنا چاہیے یا نہیں یا اس کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ سوچنے کا سوال ہی پیدائیمیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں صاف لفظول میں فر ما دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اس طرح شراب اور جو کے کے متعلق سورہ ما نکہ آیت نمبر ۹۰ پارہ کے میں ہے اِنَّمَ الْدُخَمُ وُ وَالْدَمَنِيسِ وَ اللّٰ اَللّٰهُ مَا مِن قرآن سے ادر احادیث متواترہ سے اور اجماع سے بی شراب اور جو ااور بہت اور تعلیم کے تیر گندگ ہے۔' شراب اور جو اور متوارہ میں اور جو اور مقورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، فابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سوچے اور مشورہ کی کی بیانہ میں یانہ دیں اس کا قطعا کوئی بی خواتیں ہے۔

ای طرح بے شار مسائل ہیں جوقر آن کریم سے ثابت ہیں ، احادیث سے ثابت ہیں ، احادیث سے ثابت ہیں ۔ اجماع امت سے ثابت ہیں ۔ ان کے متعلق مشور سے کاسوال ہی بیدائہیں ہوتا۔ البتہ جوجد ید مسائل ہیں ملکی انظام کے بارے میں دشمنوں سے لڑنے یاصلح کے متعلق ۔ اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں جن کے متعلق قرآن کریم ہیں حدیث شریف ہیں تصریح میں ہیں ہے ، امت کے اجماع سے ثابت نہیں ہیں ۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں ۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں ۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں ۔ اسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں ۔ اسے معاملات میں مشورہ قرآن کرنی ہے یاسلح کرنی ہے ۔ لڑائی کرنی ہے تھا کہ کرنی ہے ۔ لڑائی کرنی ہے یاسلح کرنی ہے ۔ لڑائی کرنی ہے یاسلح کرنی ہے ۔ لڑائی کرنی ہے تھا کہ کرنی ہے تھا کہ کرنی ہے کرنی ہے کہ کرنی ہے کہ کرنی ہے کہ کا فروں سے میں مشورہ قیا مت تک رہے گا ۔

ان کی اورخوبی ہے و مِقَادَ زُقُنْهُ مَدِینَفِقُونَ اور اس چیز میں سے جوہم نے ان کورز ق و یا ہے جرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے ، بدنی قوت دی ہے ، عقل دی

ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کی اور خوبی وَالَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَهُ عُرافَبَغی ہُدُ یَنْتَصِرُونَ اور دہ لوگ کہ جب ان پرکوئی زیادتی ہوتی ہے تو دہ انتقام لیتے ہیں۔ ویکھنا بہ ظاہر اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے وَإِذَا مَناغَضِبُوا اَهُمَدُ یَغُفِرُ وُنَ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ اور چوتھ پارے میں ہے کہ فرمایا وَالْسَکَ ظِلْمِیْتُنَ الْفَیْهُ ظُورُ وَنَ عَنِ النّاسِ [آل عمران ۱۳۳]" اور دہ غصے کود باتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ذیا دتی کرے تو بدلہ لیتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ذیا دتی کرے تو بدلہ لیتے ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام ہوئی ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام ہوئی ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام ہوئی ہیں۔

ایک بید کردونوں کا کل جدا جدا ہے۔ اگر کوئی کا فرمسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لیتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان کرے تو معاف کردیتے ہیں۔ اس کا قرینداور دلیل بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رئے تا کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے ایش قائہ علی الْکُفُلُو دُحَماءً بَیْنَهُمْ [الفتح: ۲۱]" وہ کا فرول پر بروے تحت ہیں اور آپس میں بڑے مہر بان ہیں۔'

ورسری بات بیربیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی اور قصور کر کے اپنی غلطی کا افر ادکرتا ہے کہ میرے سے غلطی اور قصور ہوا ہے آڑتا نہیں ہے اور حالات اور قرائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے چارے سے اتفا قاغلطی ہوگئی ہے اور نادم ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی غلطی کر کے اس پراکڑتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر بدلہ نہا تو کل کی اور کے سامنے اکڑے کا بیرسوں کسی اور کے سامنے اکڑے گا بوں اس کی سے بدلہ لیتے ہیں۔

جیسے موکی مالیے کے سامنے فرعون کے باور جی خانے کا افسر اکر گیا تھا تو موکی مالیے اسے اس کو مکا ٹکا دیا اس کے اکرنے کی وجہ سے۔ واقعہ پہلے سورۃ القصص میں گزر چکا ہے کہ شخت گری کا موسم اور دو پہر کا وقت تھا۔ موکی مالیے اپنے آبائی مکان سے فرعون کے مکان کی طرف جارہے تھے کہ راستے میں فرعون کے باور چی خانے کا انچاری افسر جس کا نام قاف تھا ایک بنی امرائیلی سے الجھ رہا تھا۔ یہ انسر بڑا ظالم اور جابر تھا لوگوں سے بیگار لیتا تھا۔ کھی کہ راسا مان لوگوں سے اٹھوا کر باور چی خانے پہنچا تا تھا مزدوری نیتا تھا۔ کھی کہ در اسا مان لوگوں سے اٹھوا کر باور چی خانے پہنچا تا تھا مزدوری نہیں دیتا تھا۔ کو کی خارکی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ایک دن ایک کمز در سابن اسرائیلی اس کے قابو آگیا۔ اس کو اس نے کہا کہ یہ سامان اٹھا کرشائی باور چی خانے پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے وجود کود کھے کمز در آ دمی ہوں سیکٹریاں میں اٹھانہیں سکتا کسی طاقت در کو بلالو۔ اور دوسری بات یہ کہتم مز دوری بھی نہیں دیتے حالا تکہ و بال سے تصیس مز دوری بلتی ہے۔ افسر نے کہا کہ یہ تو نے بی لے جانی ہیں۔ یہ بحث و تکرار ہور ہی تھی کہا دھر سے موکی عالیے تشریف لائے۔ اس مظلوم نے مدد کے لیے ان کو آ واز دی اور کہا حضرت! یہ کٹریوں کا مجھا دیکھواور میرا وجود دیکھوکیا ہیں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ یہ جھے کہتا ہے کتے نے بی اٹھا نا ہے۔

پھراس کی روز مرہ کی عادت ہے کہ سرکاری خزانہ سے پینے لے لیتا ہے اور جیب میں ڈال لیتا ہے اور لوگوں سے برگار لیتا ہے۔ مویٰ مائیے نے فر مایا کہ بھی ایر بچ کہتا ہے ہے چارہ کمزور آ دمی ہے سامال نزیادہ ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے بیٹ کے لیے تو پہلڑیوں کا گھما لے جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو کھانا و ہیں سے کھاتے ہیں۔ مویٰ مائیوہ نے فر مایا میرے علم میں نہیں ہے کہ تو اس طرح زیاد تیاں کرتا ہے اور جمیں اس طرح کھانا کھلانا

ہے۔ مویٰ مالیا ہے کو کہنے لگا کہ یہی اٹھائے گا۔ جب مویٰ مالیا ہے کواس نے اکثر دکھائی تو مویٰ مالیا ہے ایک مکا ٹکایا پس وہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔

لہٰذا اگر کوئی اکڑے تو بدلہ لو۔ زمی اور عاجزی کا اظہار کرے اور ہو بھی مسلمان تو اس کو جھوڑ دومعاف کر دوتو دونوں کامحل جدا جدا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فرمايا وَجَزَّؤُاسَيْنَةِ سَيِّنَةُ مِنْ لُهَا اور برائي كابدله برائي بالتجيسي - الرّ کسی نے شمصیں ایک مکا مارا ہے توشمصیں بھی اس انداز کا ایک مکا مارنے کی اجازت ہے و نہیں مار سکتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی نکالی تو ظالم يبلآخص بجس نے ابتداء کی ہے مَا لَمْ تَعْتِد الْمَطْلُومُ " جب مَك مظلوم تعدی نہ کرے۔''اگر مظلوم نے دوسری گالی نکال دی تؤیداس کے کھاتے ہیں لکھی جائے كَل اس واسط مسئله بير ب كه الفينتنة نَائِمة لَعَنَ اللهُ مَنْ أَيْقَظَهَا '' فتنسويار بتا ہے اللہ تعالی کی لعنت ہے اس پر جواس کو جگاتا ہے۔ " کوئی بھی تول یا فعل جو فتنے کا باعث. ے ازروئے شرع حرام ہے کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے بیفسا دکو پسندنہیں کرتا۔ فَصَنْ عَفًا يسجم في معاف كرويا وَأَصْلَحَ اورظَالُم في اين اصلاح كرلى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ كِين اس كا اجرالله تعالى كے ذہے ہے۔ معاف كرنے والے كو اجرالله تعالى وے كا إِنَّه بِشك الله تعالى لايجة الطّليمين ظالمون كوبسنت سرتا ظلم تو ایک رتی برابر بھی نہیں ہونا جا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی طالم کومہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو کئم یُفُلِنّهُ اس کوچھوڑتا نہیں ہے۔ وَکَمَنِ النّصَرَبَعُدَ ظُلْمِهِ اور البعد جس نے بدلہ لیا بعد اس کے اس پرظلم ہوا ہے فاولیّک مَاعَلَیْهِ مُقِنْ سَدِیْلِ لِیس یوگ ہیں

مبیں ہےان پرالزام کا کوئی راستہ کیوں کہان کو ہدلہ لینے کاحق تھا۔ اِنَّمَ الشَّبِیْلُ عَلَی الَّذِيْنِ بِ شِك الزام كاراستدان لوكوں رہے يَضْلِمُونَ النَّاسَ جولوگوں رِظُمَ كرتے بيں وَيَبْغُورَ إِلاَرْضِ اور سركشى كرتے بين زمين ميں بغيراللحقّ ناحق ان پرالزام كاراست أولَيْك لَهُذَعَذَاتُ أَيْدُ وهُلُوك بين جن كے ليے وردناک عذاب ہے۔ بیعذاب مرنے کے بعد فوراً شروع ہوگااس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ '' الترغیب والتر ہیب'' حدیث کی کتاب ہے۔اس میں روایت ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ قبر کے بیاس ہے گزرے قبر والے کوسز اہور ہی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے مشامدے کے طور پر آپ منگی کو دکھایا۔ آپ منگی نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ یو چھا گیا حضرت کیا واقعہ ہے؟ تو آپ مَنْكِ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا مِي كَا مِي كُلُوم كِي مِي سِي آئْكُون لِي كركے گزر گیااس کی مدنہیں کی اس برظلم ہور ہاتھااس کی مدنہیں کی اس نیےاس کوعذاب ہور ہا ہے۔ آج مدوکر ناتو در کنار ہم تو الثاشرارت کو بھڑ کانے والے ہیں ہلاشیری کرنے والے ہیں (جلتی پرتیل ڈالنے والے ہیں)اوراس پرخوش ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے ، کیا بڑے، کیا بیار کیا تندرست ،سب اس بیاری میں مبتلا ہیں۔

فرمایا وَلَمَنْ صَهِ بَرَوَغَفَرَ اورالبت جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا دوسرے کی تعطی کو اِنَّ ذٰلِکَ نَصِنَ عَذْ عِ الْا مُؤرِ ہے شک البتہ سے ہمت کے کاموں میں ہے اور پختہ کا موں میں ہے اور پختہ کا موں میں ہے ۔ دوسرے کی زیادتی پرصبر کرنا اور درگزر کرنا۔ اگر ہم دنیا میں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے وہ بھی معاف

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک امیر آ دمی کی وفات کا دفت آ گیا۔اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ کوئی نیکی دکھلا وُ جس کی دجہ سے میں تجھے بخش دوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مال دارلوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس آدمی نے اپنے دائمیں بائمیں دیکھا آگے بیچھے دیکھا۔ کہنے لگا اے پروردگار! کلمہ کے سوامیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نیکی لاؤاس نے کہا اے پروردگار! مجھے یا دہے کہ ہیں خود بھی ایسا کرتا تھا اور اپنے ملازموں اور نوکروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ کوئی کمز در آدمی آجائے تو اس کی مدد کروکوئی ادھار مائے تو اسے تم دے دواگر چیے نہ دے بھر بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے نو بندہ عاجز ہوکر ایسا کرتا تھا میں تو قادر مطلق ہوں لہندا میں نے تیری ساری لغزشیں معاف کردیں۔

رب جا ہے تو ایک نیکی کی وجہ ہے معاف کردے اور اگر پکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطُشَ دَبَّكَ نَشَيِیْ [سورة البروج]

وَمَنُ يُضِيلِ الله اورجس كوالله تعالى بهاد ، گمراه كرد عف الكه مِن وَ الله عن الله مِن وَ الله عن الله مِن ال

پیدانہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کرلو جو پچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی تو فیق عطا فریائے۔

WHI QUODESTE

11

### وترامهم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

خْشِعِيْنَ مِنَ النَّالِي يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ الَّذِينَ أُمُنُوْآ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَيِرُوْا اَنْفُنَكُ مُرْوَا الْفُنْكُمُ مُروا هَيْلِيْهِمْ بَوْمَ الْقِيْمَ الْحُوْالِدَ الظُّلِمِينَ فِي عَذَايِبُ مُقِيْمِ ﴿ وَمَأْكَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُ مُرَمِّنَ دُوْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ ڣۘۘٵڵۘۜؖڐڝؚڹڛؠؽڸ۞ٳۺؾٙۼؽڹٛٷٳڸۯڛ۪ػؙڡٛڝؚڹ؋ؽڶٲؽ ؾٵؘؚؾ يُوْمُرُلامُرَدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَالكُنْ مِنْ مَّلْكِا يَوْمَهِنِ وَمَالكُنْهِ مِّنْ تَكِيْرِ ۚ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَهُمَّ ٱلْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّالْبَلْغُ وَإِنَّآ إِذَا آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَّارَهُمَّةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِنْ تُصِبُهُ مُ سَبِيَّكُ أَيِّهُ أَقَلُ مَتْ أَيْدٍ يُهِ مُ فَإِنَّ الْإِنْ أَنَ كَفُوْلًا \* وَدَّا مِهُ وَ اورا آبِ دِيكُسِ كَان كُو يَعْرَضُون عَلِيْهَا يَثِن كِي عِ مِن كَاسُ (آك) بِ خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنْظُرُ وَنَ آتَكُمُوسَ جَعَاجَة ہوئے ذلت ہے کہتے ہوں گے مِنْ طَرْفِ خَفِی کیجی نگاہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ اوركبير كَے وہ لوگ اَمَنُوْا جوا يمان لائے اِنَّ الْحَسِرِينَ بِ شك نقصان الخاف والله الله ين خَسِرٌ فَا وه لوك إلى جَضُول فَ مُعالَثُ مِن دُالًا أَنْفُسَهُ مُ اين جانول كو وَأَهْلِيهِمُ اورائِ مُحروالول كو يَوْعَ الْقِيْمَةِ قَيَامت والله ون آلا خبردار إنَّ الطَّيْمِينَ بِحَمَّك ظَالَم فِي

عَذَابِهُ عِنْهِ وَاتَى عَذَابِ مِن كُرْفَارِبُول كَ وَمَاكَانَ لَهُمُ اورْبِينَ مُو گان کے لیے مِن اَوْلِیآء کوئی کارساز یَنْصُر وُنَهُمْ جوان کی مدد كري مِّنْ دُوْنِ اللهِ الله تعالى سے نيچ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ اور جس كوالله تعالیٰ بہکا دے فکالۂ مِن سَبِیْلِ نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ السَهَجِينُوا قَبُولَ كُرُومُم لِرَبِّكُمْ الْجَارِبِ كَا بَاتٍ مِّنْ قَبْلِ الْهَالِيَالِ ے أَنْ يَّاٰ يَهُوَّرُ كُرَّ ئَے وہ دن لَّا مَرَدَّلَهُ مِنَ اللهِ تَهِيل مِ پُعُرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متالکے فر نہیں ہوگی تہارے لیے مِ مُ مُلَجًا كُونَى جَائِهِ يَوْمَهِذِ اللَّالَ وَمَالَكُمُ مِنْ أَكِيرِ اللَّهِ نہیں ہوگاتمہارے لیے کوئی انکار کاموقع فیانُ آغرَ ضُوٰ الیس اگروہ اعراض كرين فَمَا أَرْسَلُنْكَ لِينْ بِينَ بِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مُ ان يرتكران بناكر إنْ عَدَيْكَ إِنَّا الْبَلاغُ تَبيس اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَالَم عَلَم يَهِ عِيانًا إِنَّا اورب شك مم إِذَا أَذَقْنَا الإنْسَانَ جَس وقت مِم چَكُها تِي مِن انسان كو مِنَادَخَةً ا بِي طرف صرحت فَرحِيهَا تواتراني لَكَنَا ٢٠١٧ كماته وَإِرِ نَ تُصِبْهُ مُ سَيَنَةً اورا أَرْبَيْحَى إِن كُولُولُ بِرالَى بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمَ ا ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فیان الانسان کے فور کس بے شک ا انسان ناشکراہے۔

#### ربطآيات :

اس سے پہلے مبن کے آخر میں تھا کہ ظالم لوگ جب عذاب کودیکھینل گے تو دنیا کی والیسی کی خواہش کریں گے۔ والیسی تو نہیں ہوگی مکافات کمل شردع ہوجائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقت رہے تو یکو نہ نہ ہوگی مکافات کمل شردع ہوجائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقت رہے تو یکو نہ نہ ہوگی آئکھوں سے دوزخ کے عذاب پر پیش کیے جا کیں گے شکر وُرک مِن طَلَّرُ وُرک مِن طَلَّرُ وُرک مِن طَلَّرُ وَرک مِن طَلَّرِ مِن اللّهُ الله مِن مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ الله مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

انھوں نے اپنی زعرگ کے قیمتی سر مایہ کو ضائع کیا ایمان کے بجائے کفروشرک اختیار کیا، نیکی کے بجائے گناہ اور بدعات اختیار کیس ۔ خود بھی گراہی میں ڈو بہوئے سے اپنے اہل وعیال کوبھی لے ذو ہے ۔ کیوں کہ عام طور پر بیوی بچ اپنے بڑول کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ پھر آ واز آئے گ الا خبر دار اِنَّ الظّلِیمِینِ کِی اَنْ السَّلِیمِینِ کَیْ عَذَابِ مُتَقِینِہِ بِہِ مُنْ اَنْ السَّلِیمِینِ کَلِی عَدَابِ مُقَقِینِہِ بِہِ مُنْ اَنْ السَّلِیمِینِ کَلِی عَدَابِ مُنْقِینِہِ کِی اَنْ السَّلِیمِینِ کَلِی کَیْس کے۔ مُن طالم لوگ وائی عذاب میں گرفتار ہوں گے جس ہے بھی باہر نہیں نکل سیس گ مِن مُن اُنْ فَیْ اَنْ کے لیے کوئی کارساز ینضر و فَلَی فَر مایا وَ مَنا کَانَ اُنْ فَیْ اَنْ اُنْ وَ مِنَا کُلُونِ اِنْ کی مدد کریں اللہ تعالیٰ سے نیچے۔ ظالم لوگ اس دن بے یار دمددگار رہ وا کمیں گے۔ اور جس کواللہ اُنہ فَیْ اَلٰہُ مِنْ اَنْ اِنْ وَ مِنا کَانِ اَنْ اُنْ وَ مِنْ اِنْ وَ مَنا کَانِ اَنْ اِنْ وَ مَنا کَانِ اَنْ اِنْ وَ مَنا اللّٰہُ فَیْ اَلٰہُ مِنْ اَنْ اِنْ اِنْ وَ مِنا کُلُونِ اِنْ کی مدد کریں اللہ تعالیٰ سے نیچے۔ ظالم لوگ اس دن بے یار دمددگار رہ وا کمیں گے۔ اور یہ بھی یا در کھو وَ مَن یُضِیلِ اللّٰهُ فَیمالَانُ مِنْ سَبِیْلِ اور جس کواللہ ور کھو وَ مَن یُضِیلِ اللّٰهُ فَیمالَانُ مِنْ سَبِیْلِ اور جس کواللہ اللّٰہُ فَیمالَانُ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ وَانْ کے اِن کی مدد کریں اللہ مُلْ اللّٰہُ فَیمالَانُ مِنْ سَبِیْلِ اور جس کواللہ اللّٰہِ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ وَیْ اللّٰہُ وَانْ کُلُونِ اللّٰہِ مِنْ اِنْ کُلُونِ وَ مَنْ اِنْ کُلُونُ اللّٰہِ مِنْ اِنْ اِنْ کُلُونِ وَ وَمَنْ یُنْ اِنْ کُلُونُ اللّٰہِ اللّٰہُ اِنْ کُلُونِ اِنْ کُلُونِ اللّٰہِ اِنْ کُلُونِ اللّٰہِ مِنْ اِنْ کُلُونِ اللّٰہُ وَی اللّٰہِ اِنْ کُلُونِ اللّٰہِ اللّٰہُ اِنْ کُلُونِ اللّٰہُ وَی اللّٰہُ اِنْ کُلُونِ اللّٰہُ کُلُونِ اِنْ کُلُونِ اِنْ کُلُونِ اِنْ کُلُونِ اِنْ کُلُونُ اِنْ

تعالی بہکا دے اس کی ضد اور جب دھری کی وجہ سے نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کے بوئلہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس دیے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اگرتم ہدایت لیمنا چاہتے ہوتو اِسْتَ جِنبُوْ الرِیْ بِنگف اینے رب کی بات کو، اس کے تکم کوشلیم کر واور اس کے ملم کوشلیم کر واور اس کیمل کرد فین قبل آن یُنا آن یَوْ مَیْ لُا مَردَ لَا اُن یہا اس سے کدا جائے وہ دن جس کے پہلے پہلے ایمان کے پھرنا نہیں ہے۔ وہ کل نہیں سکا وہ یقینا آکر رہ گالہذا اس دن سے پہلے پہلے ایمان لیے پھرنا نہیں ہوگی تبہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن قد مَنا آئے فیوْ اُن مَنا اُن کُونُ مَنْ اُن ہُولِ اُن کُونُ مَن اُن کُونُ کُونِ جائے پناہ اس دن وَ مَنا آئے فیون اُن کُون کُون کُون کوئی جائے ہیں گر قیامت والے دن تو نہ چین کا کوئی دیں گے۔ وہ بات جیس بھی جاتے ہیں گر قیامت والے دن تو نہ چین سے اور نہ انکار کر سے گا کہ دن اور تہارے مقائد اور اعمال کا درنہ انکار کر سے مقائد اور اعمال کا حساب ہوجائے گا۔

#### مسكه دسالت:

آگے رسالت کا مسئلہ ہے۔ آسخضرت علی بڑی ہم دردی اورخلوص کے ساتھ ان کو سمجھاتے مگر وہ نہ مانے الٹا آپ علی کو اٹی سیدھی با تیں کرتے۔ جادوگر ، دیوانہ وغیرہ کہتے۔ جس سے آپ علی کو صدمہ ہوتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بی کریم علی اللہ تماری پوری خیرخوائی اور تبلیغ کے باوجود فیان آغر ضُوا پس اگریہ لوگ اعراض کریں آپ کی بات پر توجہ نہ دیں فی آز سَلُلْ تَعَلَیٰ ہِدْ حَفِیْظُلَ تَو ہم نے نہیں ہمیجا آز سَلُلْ تَعَلَیٰ ہِدْ حَفِیْظُلُ تَو ہم نے نہیں ہمیجا آپ کو این پر نگہان بنا کر کہ آپ ان سے حق بات منوا کر چھوڑیں۔ آپ میں اگر کہ آپ ان سے حق بات منوا کر چھوڑیں۔ آپ میں اگر کے ایک ان کے انکار کی وجہ سے دل ہر داشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں اور ان کا معاملہ بھے پر چھوڑ

غرض بیے کہ اللہ نتعالیٰ نے عام انسان کی بیہ حالت بیان فر مائی ہے کہ مال درونت ،

عزت ال جائے تو تکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر ابن جاتا ہے۔ اس سے برخلاف

مومن آدمی ہر حالت میں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ سکھ چین نصیب ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اے برداشت کرتا ہے۔



بِلْهِ مُلْكُ التَّمُونِ وَالْكَرْضِ يَخْلُقُ مَا يِثَاءُ لِيَهَبُ لِمَنْ يَتَنَاءُ إِنَاقًا وَيَهِبُ لِمِنْ تَشَاءُ النَّالُورَةُ أَوْ يُزَوِّجُهُ مُ ذَكِّرَانًا وَإِنَاقًا وَيَجِعُكُ مَنْ يُنَا أَءُ عَقِيْهًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَلِيْرُ فِي مَا كَانَ لِبَشِر أَنْ يُكِلَّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَجُمَّا أَوْمِنْ وَرَآئِ جِمَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يِسَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ خَكِيْمٌ ﴿ وَكُنْ لِكَ أَوْحَيْنَا ۚ الِينك دُوْحًا مِّنَ آمْرِيَا مُمَاكُنْتَ تَكْ رِيْ مَا الْكِتْبُ وَلِا الْإِنْانُ وَلَكِنَ جَعَلْنَاهُ ثُوْرًا نَهُدِي مِن يَنْكَأَةُ مِنْ عِبَادِ مَا وَاللَّهُ لَتُهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدِهِ فَصِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٱلَّالِي اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ فَ عُ یله اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مُلْک السَّمُوتِ ملک آسانوں کا وَالْأَرْضِ اورزين يَخْلُقُ مَايَشَآء بِيداكرتا بجوعابتا يَهَبُ عطاكرتام لِمَنْ يَشَاءُ جس ك ليح طابتام إناثًا لركيال وَيَهَبُ اورعطاكرتام لِمَنُ يَثَامُ جَسَ كَ لِيهِ عِلْمِنَامِ الذُّكُورَ الرُّكُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ يَاجُورُ مِنْ مِورُ مِن ويتابِ اللهُ وَخُصُرَ انَّاقَ إِنَاثًا الرَّكَ اور

سے اَوْیُرْسِلَرَسُولًا یا بھیج پیغام پہنچانے والے کو فَیُوجِی بِإِذْنِهِ ا پس وہ دی بھیجا ہے علم کے ساتھ مَایَشَآءِ جوچاہے اِنَّهُ عَلِیُّ حَکِیْمُ ب شك وه بلنداور حكتول والاب وكذلك اوراى طرح أوحيناً إليك ہم نے وی کی آپ کی طرف رُوعگامِن اَمُونَا روح کی اپنے تھم سے ما كَنْتَ تَدْرِي الْمِيْسُ وَانْتَ مِنْ مَالْكِتْبُ كَابِكِيابٍ وَلَا الْإِيْمَانِ أورندايمان وَلْكِنْجَعَلْنَهُ أورليكن بم في كياس كو نُودًا نور نَّهٔ لِهِ مُن لَشَاءُ مِرايت ديت بين ہم اس كے ساتھ جس كوچاہتے میں مِن عِبَادِنَا اینے بندوں میں سے وَاِنَّاکَ اور بِے شک آپ نَتَهُدِئَ البتراه نمالَ كرتے بيل إلى صِرَاطٍ مُنتَقِيْدِ سيد هرائے ك طرف صراطِ الله الله تعالی کاراسته الّذِی وه الله لَهُ ای کے لیے ے مَافِى الشَّمُوٰتِ جُو بِكُمُ آسانوں مِن ہے وَمَافِى الْأَرْضِ اور جو بِكُمَ زمین میں ہے آلا خبروار الک الله الله تعالی بی کی طرف تب یک الأمور لوشخ بين سب كام-

توحيد بارى تعالى

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن پاک میں جتناز ورتو حید کے مسلے پراوراس کے بعد قیامت اور رہائت کے مسلے پر دیا ہے اتناز وراور کی مسلے پر دیا ہے اتناز وراور کی مسلے پر بیس ویا ۔ کیونکہ تو حید ہی پر تمام عبادتوں کا مدار ہے۔ جب تک تو حید ہیں ہوگی کوئی عمل ہمل نہیں ہے گا۔اللہ تبارک و تعالیٰ کا و تعالیٰ کا بار بار اور مختلف طریقوں کے ساتھ تو حید کا ذکر کیا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے بیٹھ ملک الشمون والارض اللہ تعالی ہی کے لیے ہمک آسانوں کا اورز مین کا ۔ آسانوں اورز مین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہا دران میں تصرف بھی ای کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہوائی مالک اور نہ کی کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ، مالک ہور نہ کی کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ، مالک ہو اور متصرف ہے یہ خلق متایت آئے بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے خالق ، مالک ہے اور متصرف ہے یہ خلق متایت آئے بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے لؤکائیں دیا ہے میں کوچاہتا ہے لاکیاں۔ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے لڑکیاں دیتا ہو کا کہتا ہے کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دیں لڑکائیس دیا۔ حضرت شعیب مالئے کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دیں لڑکائیس دیا۔ حضرت شعیب مالئے کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دیں لڑکائیس دیا ۔ حضرت داؤد مالئے کے انہیں بیٹے تھے بیٹی مکوئی تیس بیٹے تھے بیٹی مکوئی تیس نے تھے بیٹی مکوئی تیس کو جانیاں کو بیٹے دیے بیٹی کوئی تیس دی۔

بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے:

مشاہدے کی بات ہے کہ آج بھی کتے لوگ ہیں کہ ان کے لائے ان ہور کیاں ہیں اور لاکیاں ہیں لا کے ہیں لاکیاں ہیں اس کی مرضی ہے لاکیاں دے یا لا کے دے یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کولا کے اور لاکیاں ۔ حضرت ایوب مائیے کولا کے بھی دیئے اور لاکیاں بھی دین ۔ آج بھی اگر گیاں بھی ہیں ، لوکیاں بھی ہیں ، ولا کے اس کو بین ، ایسے بھی ہیں ، ولا کے اس کو بین ، ایسے بھی ہیں ، ولا کیاں اسٹھی بیدا ہوتی ہیں ۔ ایسے بھی ہیں اولا کا اس سے بیدا ہوتی ہیں ، ایسے بھی ہیں ، ولا کیاں اسٹھی بیدا ہوتی ہیں ۔ ایسے بھی ہیں لوکا لاکی اسٹھی بیدا ہوتی ہیں ۔ ایسے بھی ہیں اور کر دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے با بھی ۔ ندلا کا وے ندلا کی قبل نہیں ہے قی خیل میں نے آج عقیقیا اور کر دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے با بجھ ۔ ندلا کا وے ندلا کی قید خیل میں نے تی ۔ بیدا ہوتے ہیں ۔ اور کر دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے با بجھ ۔ ندلا کا وے ندلا کی

دنیایس کتنے مردعورتیں ایسی موجود ہیں جوساراز دراگا بیٹے ہیں ، کمیا دوائیاں ، کمیا

ڈاکٹر،کیا تھیم،سب کودکھا بیٹے ہیں، دم درود والوں ہے دم تعویذ کرا بیٹے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب رب تعالیٰ بی نے بیس دیا تو کون دےگا؟ یہاں پرایک بات ہجھ لیس کہ یہ جو جملہ ہے۔ اَوْیُرَ وَ جُھُمُ ذُکے رَانًا قَ اِنَانًا اس سے شیعہ کے ایک فرقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح اور عورت کا عورت کے ساتھ نکاح جا تز ہے۔ اوراس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں ''یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے اوراس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں ''یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے اوراس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں ''یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے اوراس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں ''یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے اوراس کا ترجہ اس طرح ہے کرتے ہیں ''یاان کا نکاح کرادے مرد دل سے یا عورتوں سے ''لاحول ولاقو ق الا باللہ العلی العظیم۔

بھی ابت تو تخلیق کی ہورہی ہے، پیدا کرنے کی ہورہی نکاح کا تو مسکدہی بیان نہیں ہور ہا ہے۔ مگر جب ذہن ٹیڑھا ہوجائے تو آ دمی سیجے بات کوبھی ٹیڑھا بنا دیتا ہے۔ یہاں تو مسکلہ خلقت کا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں اور جس کو چاہے لڑکے عطا کرتا ہے یا جوڑے جوڑے دیتا ہے باڑکے اور لڑکیاں۔ اور جس کو چاہے بانجھ کردے۔ اور اگر وہ چاہے تو بانجھ کی اصلاح کردے بچے عنایت کر

جیدا که حضرت ذکر یا طائع کوعطافر مایا د حضرت ذکر یا طائع کا نکاح چوش کی بیس سال کی عمر میں ہوا۔ ایک سوجیس سال عمر مبارک ہوگئی۔ ویسے القد تعالیٰ نے ان کو تمین سوجیس سال کی عمر میں ہوا۔ ایک سوجیس سال عمر مبارک ہوگئی۔ ویسے القد تعالیٰ نے ان کو تمین سوجیس میں سال (۳۲۰) عمر عطافر مائی تھی اور بیوی کی عمر ۹۹ سال ہوگئی نہ بی ہوئی نہ بی محضرت مریم بین مدال ہے پاس بے موسے پھل ویکھ کر دعائی اے پروروگار امریم بین مدالہ کو سے پھل ویکھ کی اولا دعطافر ما یو ٹینی ویکھ ٹینی ویکھ ٹینی ال یکھ تھوٹ بے موسے پھل دیسے پھل دیں میں اوارث ہواور آل بعقوب کا وارث ہو۔ انھیری ویٹی خدمت کا دارث

حضرت ذکریا مدسے نماز پڑھ دے تھے حضرت جبریل مدسیے آئے اور عین نمازیش گفتگوشروع ہوگئی پی**ن**یبر کے نماز میں فرشتے کے ساتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹونتی ۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کی نماز ہے اور پیغام بھی رب تعالیٰ کا فرشتہ دے رہاہے۔ہم آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک لڑ کے کی خوش خبری سناتے ہیں اس کا نام یجیٰ ہوگا۔ کہنے لگے میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ بیوی میری بانجھ ہے اور ٹیں انتہائی بڑھا یے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا ای طرح ہوگا۔ زکریا مائے نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتلا دوجس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی باامید موگئ ہے۔ فرمایا ایتنگ آلا تُکیلم النّاسَ تَلْتَ لَیال سَويًا '' تيرے ليےنثاني بيہ ہے كه آپ كلام نيں كريں گےلوگوں كے ساتھ تين رات تك سمجھ سلامت۔'' ذکر کے لیے زبان چلے گی ،نمازشیع کے لیے زبان چلے گی مگرلوگوں کے ساتھ گفتگونہیں کرسکو گے۔ جب گفتگو کرنے سے زبان رک جائے توسمجھ لینا کہ میری پیوی باامید ہوگئی ہے۔ پھرانٹد تعالٰی نے بیٹا دیا۔وہ جوان ہوا،آنکھوں ہے دیکھا۔سورۃ الانبياء آيت نمبر ٩٠ من ب وأصد خنا له زوجه "اورجم في اجهاكياس كيلي اس کی ہوی کو۔'' یہ جملہ بتلار ہاہے کہ خرابی ہوی میں تقی ہم نے اس کی ہوی کوٹھیک کر دیا۔ تورب تعالى بالجه كو بھى درست كرسكتا إن عَلِيْدُ قَدِيْرٌ بِحْسَك وه جانے والا قادر ہے۔

الله تعالی کے بشر نے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَمَا کُانَ لِبَشِی اور نیس ایم کی بشرکی شان۔
سکی بشرکے لاکن نیس ہے آئی یُکِلِمَهُ اللهٔ سُلُه الله تعالیٰ اس سے کلام کرے بدراہ
راست اللاؤ خیا مگرومی کے ذرائیے، ولی کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ بشرکے ساتھ

تین صورتوں میں گفتگو کرتا ہے ۔ بشر پیغمبر ہو یاغیر پیغمبر ہو۔ بشر کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کلام کرے مرتبن صورتیں ہیں اللاؤ خیا محمرومی کے ذریعے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ حارث بن ہشام بڑتر ابوجہل کے سکے بھائی تھے۔ ۸ ہیں مسلمان ہوئے مخلص مسلمانوں میں ہے تھے۔ انہوں نے آتخضرت میلیوں سے سوال كياحضرت! كَيْفَ تَساتِيْكَ الْوَحْيُ " آپ پروتي كيے نازل هوتي ہے؟" آپ جیسے جانوروں کے مطلے میں گھنٹی لگا تاریجتی رہے تو آواز آتی ہے۔ایسے ہی دل کے اندر وجي آتي ہے۔اس كوتم يوں مجھوكہ جيسے تار گھر بيس سئے ہوں تو ديكھا سنا ہوگا كہ كھٹ كھٹ كرآ وازآتى ہے۔اس كوہم تونہيں سمجھ سكتے ليكن جواس فن كے ماہر ہوتے ہيں وہ سمجھتے ہيں كهاس كاكيامطلب ب-ايسے بى اس كھنى كى طرح آواز كوآنخضرت مَالْتِيَّةُ بجھتے تھے۔ دوسری صورت أو مِن قَرَآئِ حِجَابِ مِايرد کے بیچے سے جیسے معراح والى رات كے تعلق صحابه كرام منظنة كاايك كروه كہنا ہے جن من حضرت عبداللہ بن مسعود وَنَا إِلَا اور حصرت عا مَشِد عِنْ تَن جھي شريك بين كه معراج والي رات الله تعالى نے آپ كے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ پردے ہے بیچھے سے کیا ہے آتھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار تہیں ہوا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس مائے فرماتے ہیں کدابتدا موقوم معراج والی راست یروے کے چھیے سے کلام ہوا ہے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے پر دوا تھا کر آپ کو بیرار کرایا

یاتم اس طرح مجھو کہ جیسے موی سائے کے ساتھ دب تعالی کوہ طور پر ہم کلام ہوتے سے پردے کے چھے سے۔ موی مائے نے درخواست کی رکب آدینے آئے فکر البیک

[سورة الاعراف]" الم پروردگار! مجھاپنادیدار کرادے۔" تورب تعالی نے فرمایا کئ تسر ایسی " آپ مجھے ہر گزئیں دیکھ سکتے۔" تو و نیامیں اللہ تعالی نے کسی کواپنادیدار نہیں کرایا۔ ہاں! قیامت والے دن سب دیکھیں گے۔

### رويت بارى تعالى:

صدیت پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام منتظم نے پوچھا حضرت! بیفر ما کیں ھاُن نہا یہ وہ کہ اس میں ہے تا ہے کہ محابہ کرام منتظم نے بارے وہ کہ میں سے قیامت والے ون ۔' تو آپ مائی نے نے فر مایا اس طرح و کیھو گے جس طرح تم سورج اور چاند کو و کیھتے ہو۔ جنت کی تعمقوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے ۔ موکن اپنے اس السے المال کے مطابق رب تعالیٰ کو دیدار سے بعض کو مہنے کے بعد زیارت ہوگی ، بعض کو مہنے کے بعد زیارت ہوگی ۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جب واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ تم پہلے سے زیارہ حسین ہوگئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم رب تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ جول جول دیدار ہوتار ہے گاان کاجسن بڑھتار ہے گا۔

تمسری صورت آفریز بسائد کو ایسے پیغام پہنچائے والے و فیوجی بیام پہنچائے والے و فیوجی بیان نیام میں اللہ تعالی وتی بھیجنا ہے اپنے تھم کے ساتھ جو چاہے۔ فرشتہ بھی تو اصل شکل میں آتا تھا اور بھی انسانی شکل میں ۔ آنخضرت میں تی جبریل مائیے کواپی اصل شکل میں دور فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ غارجرا میں تھے۔ فر مایا جبریل میں نے چھسو پر تھے اور دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتهی کے پاس و یکھا۔ ان روموق کے جسو پر تھے اور دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتهی کے پاس و یکھا۔ ان

حضرت دحیه بن خلیفه کلبی روه تو کی شکل مین جمتی کسی و بیباتی کی شکل میں آیتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے ہم تحضرت پڑھتے مسجد نبوی کے سخن میں تشریف فر ما تنے ۔ صحابہ کرام منظنہ بھی آب منطق کے پاس جیٹے تھے۔ ایک آ دی آ یا اور آپ بنائیں کے كَفَنُول كِي سَاتِهِ كَفِينُهُ مِلْ كُرِيمِينُ كَيَا اور آنخضرت يَنْكِينَا كِي سِوالات شروع كر ديئے \_ جبریل آئے ہوں اور مجھے بتانہ چلا ہو گراس دفعہ میں بھی نہیں بیجیان سکا۔ میں نے اس کو كُونَى ويباتى يَ سَجِها فَإِنَّه جِبُريُ لِ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ '' لِي بِيَسَك ده جبریل متھے تمھارے پاس آئے تھے شمصیں دین سکھانے کے لیے۔'' تو اللہ تعالیٰ بندوں ے ساتھ گفتگو کرتا ہے ان تین طریقوں کے ساتھ۔ یا تو دل میں القائر تا ہے یا پس پروہ یا فرشتہ بھیجنا ہے جو وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اِٹے علیٰ حکیفہ ہے۔ الله تعالى بلندذات اور حَمْمتول والا ب وَكَذَٰلِنَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ اوراى طرح بم نے وى كن آب كى طرف جيس بم نے يہنے پيغمبرول كى طرف وحى كى ﴿ وُحَافِن أَمُونَا ﴿ رُوحَ کی اینے تھم ہے۔ قرآن یاک کواللہ تعالیٰ نے روح فرمایا ہے ۔ جس طرح جان دار چیزوں میں روح کے ساتھ حیات ہے روح نکل جانے تو موت ہے اس طرح اس قرآن کے ساتھ روحانی زندگی کی حیات ہے۔

فرمایا متا گذشته وی مالیکنت است پیلی آپ تیمی جائے تھے کاب کیا ہے وکا الایمان تو تعمرول کا اور نہ ایمان کی تفعیلات کوجائے تھے۔ اجمالی ایمان تو تعمرول کا پیدائی ہوتا ہے تر تفعیلات وی کے فریعے نازل ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کی اکثریت ایمان کی تفعیل کوئیس جانی ۔ ایمان کی اور ایمان تو ان کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر المستنب

بالله و مَلنِكَتِه و كُتُبِه و رُسُلِه و الْهَوْمِ الْانجِهِ بِالمَالَى الْمَالَ بِ-اوربِيكَافَى بِ تَفْصِيلَ معلوم نه بھی ہو۔ تفصیل كا مطلب ہے اللہ تعالى كى صفات كى تفصیل ، كتابول كى تفصیل ، رسولول كى تفصیل ، تابول كى تفصیل ، رسولول كى تفصیل ، آخرت كى تفصیل ۔ جس طرح اجمالی طور پرمومن میدان محشر كو مائة بيل كين اس كى حقیقت كوكوئى نہیں جانتا تو اجمالی ایمان ہی شرعاً معتبر ہے۔

سورة القصص آیت نبر ۵۱ میں ہے اِنگ لَا تَهْدِی مَنُ آخبہَت وَلينَ اللهٰ يَهْدِی مَنُ آخبہَت وَلينَ اللهٰ يَهْدِی مَنْ يَشَاءُ " بِشُك الْ يَغْمِر! آب بدایت نبیل دے سکتے جس کوآپ بالله يَهْدِی مَنْ يَشَاءُ " بِشُك وَيَا ہم بر کوچا ہما ہے۔ فرمایا جسر اطِالله اللّٰذِی الله تعالیٰ کا راست وہ ہے لَهُ مَا فِی السّہ وَ ہِ جس کے لیے ہے جو بچھ ہے آسانوں میں وَمَا فِی الاَرْضِ اور جو بچھ ہے زمین میں سب ای کا ہے۔ اور یا در کھو! آلا خبر دار اِلْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مَوْرٌ ، اللّٰه تعالیٰ کی طرف ہی لوٹے والے بین سب کام۔

وہی مشکل کشاہے ، وہی ختابیت رواہے ، وہی فریاوری ہے ، وہی وست کیرہے ، وہی خالق ، وہی مالک ، وہی متصرف اور مدیر ہے سارے جہانوں کا به اس کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ بیعقیدہ ہر مسلمان کورکھنا جاہیے۔

\*\* CO-COSTA

\_

• . -. , . . . **k** • •

بين الله الخمالة عمر

A 5 miles of the party of the source

An Ambandada Sakas

A sometimes with the second

تفسير

A selection of the second selection of the selection of t

Mary and A of Company

(مکمل)

(جلد ۱۸....

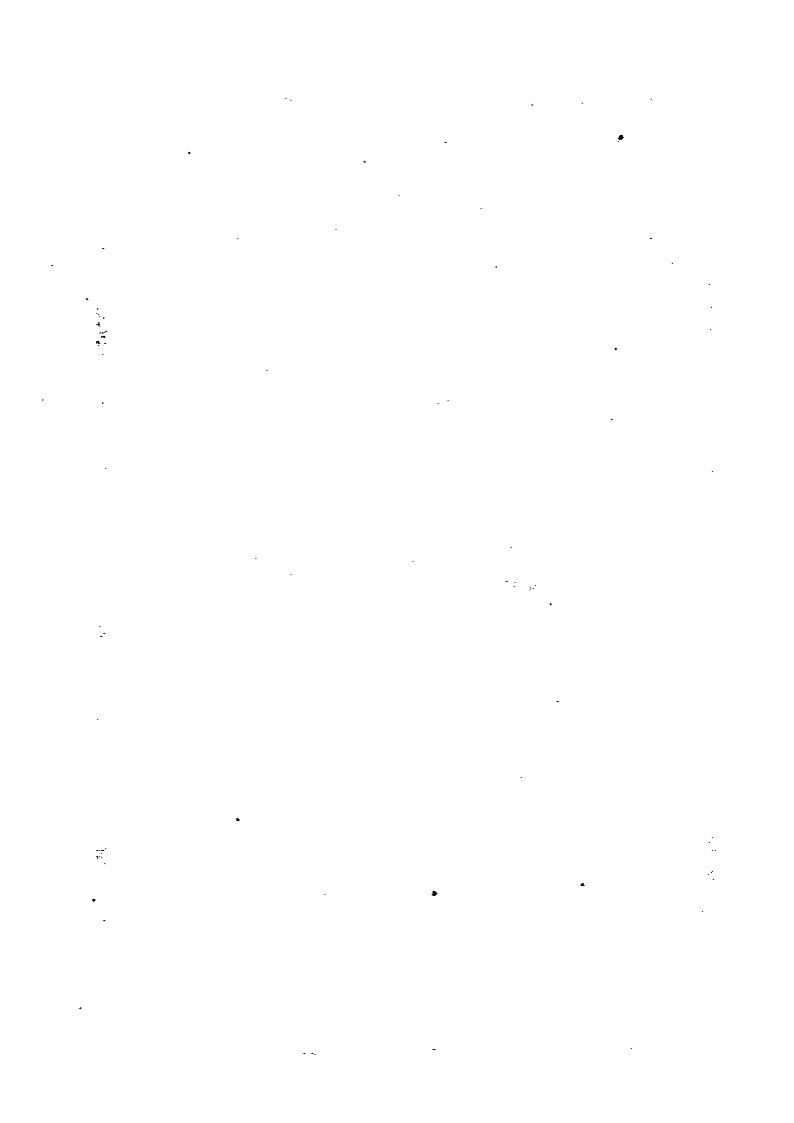

## (﴿ الياتِها ٨٩ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰرِ نِ الرَّحِيْمِ ٥

حُمِرَةُ وَالْكِتَبِ الْمُهُيِّنِ قُالِنَا جَعَلْنَاهُ قُرُءِنَا عَرَبِيًّا لَعَالَكُمْ تَعُقَلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُوْرِ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَكِيرُهُ ۗ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِّي كُرُصَعْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا ثُمُسْرِ فِيْنَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبِيّ فِي الْأَوّ لِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ تَبِيّ إِلَّا كَانُوْايه يَسْتَهُزِءُونَ®فَأَهُلَكُنَأَ الثُنَّلَ مِنْهُمْ يَطْشًاوٌمَضَىمَثُلُ الْأَوْلِيْنِ وَلَيْنُ سَأَلَتُهُ مُ مِنْ خَلَقَ السَّلْمُونِ وَالْأَرْضَ لِيُقُولُونَ خَلَقَهُرَ، الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۗ الَّانِي جَعَلَ لَكُمُ الْإِرْضَ كَفِّ الْجَعَلَ لَكُمْ ڣۿٵڛؙڲؙڴڰڴڰڎؾۿؿۮۏؽ<sup>۞</sup>ۅٳڷڹؿڹڒۜڮڝؘٳڸۺػٳۧ؞ؚڝٵؖ ؙؠؙڡؙؙۜٙۮۑڐڰٲٮؙٛؿۯٵؠ؋ۑڵۮڐڡؽؿٵڰڶڸڬؿؙۼۯڿۏڹۅۅاڷڒؽ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ صِنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكَبُوْنَ ۞ لِتَسْتَوُاعَلَى ظُهُوْدِ ۗ ثُمَّرَيْنُكُو ۗ وَانِعْبَ ۗ رَبِّكُمْ إِذَا استويته وعكيه وتقولوا سبكن الذي ستخركناها ومأ كُتَّالَةُ مُقْرِنِينٌ ﴿ وَإِنَّآلِلَى رَبِّنَالَكُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَجَعَلُوْالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينًا ۗ ﴿

حُمَّ فَوَالْكِتْبِ فَتُمْ مِ كَتَابِ كَى الْمُينِينِ جَرَهُول كربيان كرن والى م إِنَّاجَعَلْنَهُ بِحُمْكَ بَمْ فِينَايَا مِ اللَّهِ فَوْ إِنَّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِي زبان مِن لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ تَاكَمُ مَمْ مَحْسَكُو وَإِنَّهُ اور بِشَكُ وه فِيَ أَمِر الْكِتْبِ لُوح محفوظ مين ب لَدَيْنَا جارك ياس لَعَلِي البتهوه بلند م حَكِيْمٌ صَمَ وَاللَّهِ أَفَنَضْرَبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ كَيالِي مِم يهيردين كيم سي نفيحت صَفْحًا ببلويهيرنة بوئ أن كُنْتُمْ ال كيحكتم بو قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ سرف قوم وَكَمْ أَرْسَلُنَا اور كُتَّخ بَصِيح بم نے مِنْ تَبِيِّ بَيْمِبر فِي الْأَوَّلِيْنَ بِهِلَ لُوكُول مِيل وَمَا يَأْبِينُهُ مُ اور تہیں آیاان کے پاس مِن قبِی کوئی نی اِلّا کَانُواب مَرضے اِس کے الله يَسْتَهْزُءُونَ مُصْمَاكِرِتْ فَأَهْلَكُنَا آشَدَمِنْهُمُ بَظِشًا لِي مَم نے ہلاک کیاان میں سے تخت گرفت کرنے والول کو وَ مَضٰی مَثَلَ الْأَوَّ لِنِينَ اور كزر چى مثال يبليلوكول كى وَلَهِنْ سَالْتَهُ فِي اورالبت الرآب والكرين ان سے مَن خَلَقَ السَّمُونِ مَن في بيداكيا آسانوں كو وَالْأَرْضَ اور زمین کو کیقولوک البت ضرور کہیں گے خَلْقَهُر کی پیدا کیا ہے ان کو الْعَزِيْرُ عَالَبِ فِي الْعَلِيْمُ جَائِدُ الْحَالِيْمُ وَالَّهِ مِعْلَ الَّذِي وَهِ جَعَلَ لَكُونَ جَسَ فِي مِنَا لِلْمُ مُحَمَّدًا مِنَا لِلْمُ مُعَالِبَ لِلْمُ الْمُنْ وَمِينَ كُو مَهْدًا مُحْونًا وَّجَعَلَلَكُمْ فِيهَا اور بنائة الله فتهاد علياس من سَبُلًا رائة

لَّعَلَّكُ مُ تَهُنَّدُونَ تَاكَمُ رَاهُ مُمَالَى حَاصَلَ كُرُو وَالَّذِي نَزَّلَ اوروه ذات بحس فنازل كيا مِنَ السَّمَاءَمَاء السَّان على بقدر الدازك كماته فَأَنْشَرْنَابِهِ لِيلَ بم فِي زنده كياس كودريع بَلْدَةً مَّنِيًّا مرده شركو كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ الى طرح تم تكالے جاؤے وَالَّذِي اوروه ذات خَلُق الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا جَسَ نِيدِ اللَّهِ جُورْ عَسِ كَسِب وَ جَعَلَ الكُف اور بنائي تمهار علي قِنَ الْفُلْتِ كُشْمَال وَالْأَنْعَامِ اور مولين مَاتَرْكَبُونَ جن رِمْ مواربوتي بو لِتَسْتَوُاعَلَى ظُهُورِهِ تَاكُم تم سيد هے بوجاوَان كى بِتْتُول ي تُمَّ تَذَكُرُ وَالْ يَحْرِياد كُرُومَ يَعْمَا ةُرَبِّكُمْ اين رب كى نعمت كو إذَا اسْتَوَيْتُعْ عَلَيْهِ جبتم سيد هم موكر بيهوان ير وَتَقُولُوا اورتم كهو سَبُحْنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهُذَا بِال بِهِ وه ذات جس نے تابع كياجار \_ ليه ال كو وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِينِينَ اورتبيس تصبح ال كوقابو كرنے والے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بِ ثُك بم ایخ رب كی طرف البداوية والي بين وجَعَلُوالَهُ الدينايا بالهول في رب ك لي مِنْ عِبَادِه جُزْءً الس كَ بندول مِن صحصه إنَّ الْإِنْسَانَ بِ شك انسان لَكَفُورٌ مَّهِيْنُ البته ناشكرى كرنے والا بي كلے طورير-

تعارف سورت :

اس سورت کا نام زخرف ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آ کے تیسرے رکوع میں اس کی

حقیقت بیان ہوگی کہ رب تعالیٰ نے سونے کا ذکر کیوں فر مایا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں بازل ہوئی۔اس *کے سات رکوع* اور تو اسی آیات ہیں۔اس سے مہلے باسٹھ سور تیس نازل ہو چکی تھیں۔ <u>حسم کے متعلق پہلے</u> بات بیان ہو چکی ہے۔ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی كخفف نام يں - حسراو حَمِين ماورم سےمراد مَجيد محيدكامعنى ے قابل تعریف اور مجید کامعنی ہے بزرگی والا۔ وَالْكِتْبِ مِیْن واوقسمیہ ہے معنی ہے متم ہے کتاب کی المینین وہ کتاب جو کھول کربیان کرتی ہے۔ بیقر آن کریم اِنّا جَعَلْنَهُ قُورُ إِنَّاعَرَبِيًّا بِشُكبِهِم فِي بنايا بِاس قرآن كوع لِي زيان مين عربي مين كيون نازل كيام؟ لَعَلِّهُ فَعَقِبُونَ تَاكَمَ مَجْهُ جَوْ وَأَكُ اللَّعُرِبِ! كَيُونَكُ ہتخضرت تافیقیکی زبان بھی عربی تھی وہاں کے رہنے والے بھی عربی بولتے تھے۔جوغیر ملکی و ہاں رہتے تنہے وہ بھی عربی بولتے تنہے۔ یہودونصار کی کی قومی زبان تو عبرانی یارومی ما کوئی اور تھی نیکن بولتے وہ بھی عربی تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں اس ليے نازل كيا ہے تاكہ اے عربواتم سمجھوا درتمہارے ذريعے سارى دنيا قرآن سمجھ انَ اور بشك يقرآن في أفر الكتب اصل كتاب من ب- اصل كتاب س مرادلوح محفوظ ہے۔ جب ہے دنیا ہیدا ہو کی ہے اس وقت سے لے کرفنا ہونے تک تمام چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں ۔ لوح کے معنی ہیں شختی اور محفوظ کے معنی حفاظت کی ہوئی.

دیکھو! بیقر آن کریم تمیں پارہ کا ہمارے سامنے ہے گرتم نے اشتہار نماایک صفح پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اگر چداس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ سلے گا۔ اس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ سلے گا۔ اس طرح ایک شختی پرسب پچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا لَدَیْنَا ہمارے پاس لَعَلِی البتہ وہ

بلندشان والا ہے جو کتابیں اور صحمت والا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہو ہے ہیں وہ سب برحق ہیں مگر سب سے بلندشان والی کتاب بیقر آن کریم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں تیفیر بڑے بلندور ہے والے ہیں لیکن حصرت محمد رسول اللہ مَنْ اللهِ کا ورجہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ تو فر مایا یہ کتاب بڑی بلندشان اور صحمت ووانائی وائی ہے۔

اللّٰد تعالیٰ مکہ مکرمہ کے باشند د ل کواور ان کے ذریعے سب کوخطاب فر ماتے ہیں اَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا ﴿ كَيَا بِسَهِم يَكِيرِو بِسَرِّحَتِم سِنْفِيحت بِهِلُو يَكِيرِ تِنْ ہوئے تھیجت کرتے ہوئے کہ ہم تم سے پہلوٹھی کریں گے اَن گُنگُوفَوْمًا قَسْر فِيْنَ اس لیے کہتم مسرف قوم ہولیعنی صدیے گزرنے والی قوم ہوئتم مانو یا نہ مانو ہم نصیحت کرنے سے پہلوتہی نہیں کریں گے۔ہم ضرور بیان کریں گے تا کہ کل کوتم بیاعذر نہ کرسکو کہ مَاجَاءً فَا مِنْ ، بَشِيْرِ وَلَا نَذِيْرِ [المائده:١٩] "فنيس آيا مارے ياس كوئى خوش خرى دين والا اورنه كوئى زُران والا "البذائمين كيون سز ادينية مو؟ فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَشِيرٌ قَ تَ يِن يُرِّ " ' بِحْمَكِ آيا ہے تمہارے پاس خوش خبری وینے والا اور ڈرانے والا۔''اللہ تعالیٰ كادستور بيد فرمايا وَمَا كُنَّا مُعَدِّبينَ حَتْى نَبْعَثَ رَسُولًا [بناسرائيل: ١٥] أن اور هم نهیں سزا دیتے یہاں تک کہ ہم جھیج ویں رسول۔'' پھر پیغیبران کی قومی زبان میں جھیجے تاکہ وہ بین کہسکیں کہ ان کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے۔ اور زبان کی باريكيوں كواہل زبان ہى تبجھتے ہیں۔

حضرت سیدعطاءالله شاه صاحب بخاری کاسمجھانے کا انداز مولانا سیدعطاءالله شاه صاحب بخاری پینیزین اور زبردست مقرر تھے۔ جن او گول نے ان کوسنا ہے وہ جائے ہیں۔ اور جنھوں نے نہیں سناوہ کیا جائیں۔
ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے او لوگوں نے کہا شاہ بی! آئ بنجابی میں
تقریر کریں۔ آئ ہم نے آپ کی تقریر بنجابی زبان میں شنی ہے۔ شاہ صاحب نے فر مایا
کہ کوئی بنجا بی سجھتا بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں! سجھتے ہیں۔ فر مایا یہ بتاؤ کہ بنجابی میں
بے دقوف کو کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا بے دقوف کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ دوسرے سے
پوچھااس نے کہا لگو کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے جھے کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔
پوچھااس نے کہا لگو کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے جھے کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں کتے ہو
پرخود فر مایا کہ جھلا ہوڑ کہتے ہیں۔ تم تو بنجابی ہو کر بھی پنجا بی نہیں جانے پھرکیوں کہتے ہو
کہم بنجا بی میں تقریر کروں۔ تو ہر زبان کی پچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کو اس ذبان کے
مہر بنجا بی میں تقریر کروں۔ تو ہر زبان کی پچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ جن کو اس ذبان کے
مہر بارگ بی جانے ہیں۔

توفر مایا کیا بهم پہلوتی کریں گے تصی تھے تکرنے ہاں لیے کہ م اسراف کرنے والے لوگ ہو و کے خار سالنا من بیٹی اور کتے بھیے بھم نے پیٹی ہو الاقولین کی پہلے لوگوں بیل و مَایَا بِیْمِهُ فِینَ نَبِینَ اور کینے بھیے بھی ایان کے پاس الاقولین کی الاکا نُوالِمِینَ مَنْ وَمُایَا بِیْمُهُ فِینَ نَبِینَ اور کینی آیاان کے پاس کوئی نی الاکا نُوالِمِینَ مَنْ وَمُ ای کُسلام کا الله مُذَاق کرتے ۔ تمام پیٹیمروں کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر ۲۸ پارہ ۱۱ میں ہے و کُلُما مَرَّ عَلَیْهِ مَلاً مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ "اور جب بھی گررتاان کے پاس سے کوئی گروہ ان کی تو میں ہے تو تھے ان کے ساتھ ۔ "کوئی کہتا کہ پہلے یہ اپنے آپ کونی کہتا تھا اب ترکھان بی گیا کہ پہلے یہ اپنے آپ کونی کہتا تھا اب ترکھان بی گیاں چلا کی گارتا کہ بہلے یہ اس جوئی کہاں جلا کی گارتا کہ بہلے کوئی کہتا کہ ہوئی کہاں جلا کی گارتا کہ بہلے کہاں ہوا کی کا دومرا کہتا کہ ہمارے جو بڑی سے خت فرایا فا فلے فلے نَا آشَدُ مِنْ فَدُ بِنَظِمُ اللّٰ بِیان بی جم نے ہلاک کیاان میں سے خت فرایا فا فلے فی آ آشَدُ مِنْ فَدُ بِنَظِمُ اللّٰ بِیان مِن کے بال کیاان میں سے خت

مشرک اللہ تعالی کی ذات کوعزیز بھی مانے تے اور علیم بھی مانے تھے۔ آسانوں اور نین کا طابق بھی مانے تھے۔ ای سورت کی آیت بمبر ۸۸ میں ہے وَلَمِن سَافَتَهُ مَ مَن خَلَقَهُ مَر '' اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو لیکھو کُنَّ الله تو یقینا کہیں کے اللہ تعالی نے۔' یہ بھی شرکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کو بیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ افظالمو! یہ بھی مائے ہو کہ تصیں پیدا کرنے والا اللہ، آسانوں اور زمینوں کو بیدا کرنے والا اللہ، آسانوں اور نمینوں کو بیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش وہ ہزل کرتا ہے، چا نہ سورج ، ساروں کواس نے پیدا کہا ہے۔ بعض رب نے یہ سب بچھ کیا ہے دہ تمہار سے مر در دکودور نہیں کرسکتا، بیت درواور گھنوں نے درواور گھنوں کے دروکودور نہیں کرسکتا، وہ تعصیں اولا دنہیں دے سکتا ؟ اس میں تم اوروں کے بھر نے درواور گھنوں نے بور کوروز کوروز بیں کرسکتا، وہ تعصیں اولا دنہیں دے سکتا ؟ اس میں تم اوروں کے بھر نے

ہو۔ یہ مارے بوے بورے کام جورب کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سُلّا؟ پھو قطل سے کام لو۔ الَّذِی جَعَلَ لَکھُوالاَرْضَ مَهٰدًا جس نے بنائی ہے تعارے لیے زمین بچھونا۔ اس برتم چلتے ہوسوتے ہو۔ اس پرتمہاری بودوباش بھی ہے قَ جَعَلَ لَکھُو فَیْھَاسُبُلَا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں داستے۔ سُبُ لُ سَبب ل ک جُنّ ہے۔ فَیْھَاسُبُلَا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں داستے۔ سُبُ لُ سَبب ل ک جُنّ کے لیے گھوں کے داستے نقیدور تک بہنچنے کے لیے گھوں کے داستے ، تصبول کے داستے ، داستوں پرچل کر دائی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ یہ داستے ، شہرول کے داستے ۔ داستوں پرچل کر دائی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ یہ داستے بھی اللہ تعالی نے بنائے ہیں والّذِی نَذَوّ لَ مِنَ السّمَاءَ مَان نے بنائے ہیں والّذِی نَذَوّ لَ مِنَ السّمَاءَ مَان سَاتِھ فَانَشُرُ دَالِهِ بَلَدَةً مُنْ مَان کی اس کے ذریعے مردہ شہرکو جو ہارش نہ ماتھ فَانَشُرْ دَالِهِ بَلَدَةً مُنْ تَا ہیں ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہرکو جو ہارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ تھا۔

آئے سے چند دبن پہلے بارش ندہونے کی وجہ سے گرمی کی آئی شدت تھی کہ لوگ تو ہوت ہیں۔ میرے خیال تو ہوت ہیں۔ میرے خیال میں عملی تو ہوت ہیں ہے کوئی آیک نگل آئے تو ہوئی بات ہے۔ زبانی تو ہو کا کیا فل کہ ہوئی ہے۔ زبانی تو ہو کا کیا فا کہ ہ ؟ کیا تم نے رب تعالیٰ کے جواحکام تو ڑے ہیں ان کو پورا کیا ہے؟ اور کیا آئندہ کے لیے دب تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جومظالم کے ہیں کیا ان کی تلافی کی ہے؟ محض زبانی تو ہو کا کیا فا کہ ہ ؟

مثنوی شریف کاایک دافعه

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ تقل کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ایک بندے کی چلتے چلتے ایک عورت پر نظر پڑگئ تو اس کو وعظ ونصیحت کی کہ اے بی بی! کیا تم گلمہ پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہانہیں۔ وضوکرتی ہو ؟اس نے کہانہیں۔ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وضوبھی کروگی اور نماز بھی پڑھوگی۔ وضواور نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ تقریباً ایک سال کے بعد اس عمیزہ نامی بی بی ایک علاقے سے گزر ہے تو اس عورت سے پوچھا کہ کیا وضوکرتی ہو؟اس نے کہاہاں! نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں! بنماز پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں! پڑھتی ہوں۔ وضو کے متعلق سے بھی کہا کہ وضوآ پ نے ایک دفعہ کرا دیا تھا اس کے بعد تو میں نے نہیں کہ کے بعد تو میں نے نہیں کیا۔ بیدواقعہ بیان کرنے کے بعد مولا ناروم و مینید فرمانے ہیں کہ ہماری تو بہ بی بی عفیزہ کے وضوکی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضونیوں ٹو ٹا۔ یہی حال ماری تو بہ بی بی عفیزہ کے وضوکی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضونیوں ٹو ٹا۔ یہی حال ہماری تو بہ بی بی عفیزہ کے وضوکی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضونیوں ٹو ٹا۔ یہی حال

توفر مایا پس ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے مردہ شہرکو کے ذلاک کنٹو کہوئوں ای طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے۔ قیامت کا اثبات ہے کہ جیسے تمہار سے سامنے سبزیاں اگئی ہیں، نصلیں اگئی ہیں ایک وقت آئے گاای طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے وَ الَّذِی اور الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلق الاَزْ وَ اَ جَکُلُهُ اللّٰ وَ اَ اَلٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ کُلُهُ اللّٰ مُورِّ ہے۔ خَلق الاَزْ وَ اَ جَکُلُوں مِیں جوڑے دراوہ میں جوڑے ۔ انسانوں میں جوڑے ، حیوانوں میں جوڑے نرمادہ میں جوڑے ۔ حق کے ملم نہا تات والوں نے ثابت کیاہے کہ درختوں میں جھی نرمادہ ہوتے ہیں۔

پاکستان بنے سے پہلے کی بات ہے کہ استاد مولا ناعبد القدر ماحب میشد نے فرمایا کہ میر ساتھ سفر پر جانا ہے۔ میں فکر میں پڑ گیا کہ اگرا نکار کرتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جا تا ہوں تو زادِراہ کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس خرچہ اور کرایہ وغیرہ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ بندوستان کے ایک ضلع میں ایک بوثی تھی کہ اگر مرداس کی طرف

ا ما تھ کرتا تو اس کی شاخیس نیجے آجا تیں اور اگرعورت ہاتھ کرتی تو شاخیس او پراٹھ جا تیں۔ خدا کی قدرت فرمایا وَجَمَلَ کے غرض الْفُلْفِ الورینا تیں اس فیتمبارے کیے كشتيال والأنعام اورمولي مَاتَرْكَبُونَ جن رِثم سوار بوت بوعرب من تيز ر فنار سواری اونٹ کی تھی اور سمندری سفر کشتیوں کے ذریعے کرتے ہے ۔ لیکنٹ ڈو اعلی طَهُوْرِهِ تَاكُمُ سِيدَ هِي مِوجَا وَانِ كَي يُتُولِ إِنْ شَعْدَةَ ذُكُرُ وَانِعْمَةَ زَبْكُمْ لَهُ مِياد كرواي مبكانجت كو إذاانت أيته عليه جبتم سيدهم وكرميفوال محورون ير اونول ير ال وقت يرهو وتقولوا اورتم كهو سبطر الذي سخر كناه ذاوما عُنَّالًا مُقْدِدِنِينَ إِلَى إِن عِوه ذات جس نے تابع كيا اس كو ہمارے كيے اور نہيں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے گھوڑے کی طاقت دیکھو،اونٹ اور ہاتھی کی طاقت دیکھوکتنی ہے؟ الله تعالیٰ نے ان کوانسان کے لیے سخر کمیا ہے در نہ بیرانسان کے قابو کیسے آسکتے تھے۔ بدوعا سواری برسوار ہوکر بردھنی ہے۔ جا ہے سائکل ہو یا کار ہو جا ہے جہاز ہو وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اوربِ مُك بم اين رب كي طوف اوت والي بن -اس تھوڑے سے سفر کے ساتھ آخرت کا سفر بھی یا در کھو کہ اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم كراية خيرساته ركحتے ہيں پھر جينا سفرلمبا ہوتا ہے اتناز بادہ خرچہ ساتھ لے جاتے ہيں۔ آ خرت کاسفرتو بہت لمباہ کیااس کے لیے بھی کرایے خرچہ ساتھ دیکتے ہو؟ اُاس کے لیے بھی تیاری کرتے ہو؟ اس کا کرایہ نماز ،روزہ ، حج اور زکوۃ ہے۔ قربانی اور فطرانہ ہے فرائض اور واجبات اس کا کرایہ ہیں ۔ تو اس سغر کے ساتھ آخرت کے سفر کوچھی یا د کرلو کہ ب شك بم اين رب كي طرف لوشن والي بين وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِم جُزُءًا اور

بنایا ہے انھوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ

عزیر مالی کا بینا بنایا عیسی مالی کورب کا بینا بنایا بفر شتوں کورب تعالی کی بیٹیاں بنایا۔
بیٹا بیٹی جز ہوتے ہیں اِنَّ الْاِئْسَانَ لَکَفُورٌ مُہِینی کے جنگ انسان البتہ ناشکری کرنے
والا ہے کھلے طور پر ردب تعالی کی نعمتوں کا شکر اوانہیں کرتا۔ رب تعالی کے احکام کا صریح
انکار کرتا ہے۔



## آمِرًا تُّخَذَنَ مِمَا يَخَلُقُ

بَنْتِ وَاصْفَاكُمْ بِالْبَيْنِينَ®وَإِذَا بُشِّرَاكُمُ مُرْبِمَاضَرَبَ لِلرَّضِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوِّدًا وَهُوَكَظِيمُ ۗ أَوْمَنْ يُنَشُّوُا فِي الْحِلْيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُونِينِ @وَجَعَلُوا الْمَلْلِكَةُ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْمْنِ إِنَاقًا السَّهِلُ وَاخَلْقَهُمْ سِتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ®وَقَالُوْ الْوَشَآءُ الرِّحْمِنُ مَاعَيَّنُ لَهُمْ " مَالَهُ مُرِيذَ إِلَى مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ الْأَيْخُرُونُونَ ﴿ اَمُواٰتِكُنَّا مُمُ كِتْبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْرِيهِ مُسْتَمَيْكُونَ ﴿ بَلُ قَالُوۤ ٓ إِنَّا وَجَلْنَاۤ أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى الْإِهِمْ فَهُمَّتُكُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَا آرُسَلْنَامِنَ تَبُلِكَ فِي قَرُيةٍ مِنْ تَنِيرِ إِلَّاقَالَ مُتُرَفُّوهَ أَ النَّا وَجَدْنَا ابَاءِنَاعَلَى أَتَاةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرَهِمُ مُقْتَدُ وَنَ قُلَ اوَلَوْجِئْتُكُمْ بِأَهُلَى مِمَّا وَجَدُ لُّمُ عَلَيْمِ إِبَّاءَكُمْ قَالُوْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ يِهِ ڬڣؚۯؙۅٛڹ۞ڬٲڹؾؙڰؠؙؽٵڡؚؠ۬ؗؠؙؙٛؠؗٛٷٲڹڟؙۯڲؽڣػٵؽۘۼٳڡٙؾۺؙٲڵؽػڒٙۑؠؙؽؖ<sup>۞ۼٛۼ</sup>ٛ

آعاقۃ کَا بَالَی بِی اس نے مِثَایَدُ لُقُ اس کُلُوں ہے جواس نے بیدا کی ہے بنٹت بیٹیاں قاصفہ کے فریائینین اور چنا ہے تم کو بیوں کے ساتھ قراد کہ بیٹیاں قاصفہ کے فریائینین اور چنا ہے تم کو بیوں کے ساتھ قراد کہ بیٹیر آ حَدُ ہُمنہ اور جس وقت خوش خبری سنائی جات میں سے کی آیک کو بیما اس چیز کی ضَرَب لِلرَّ خَمْنِ جو بیان کرتا ہے۔

رحمان کے لیے مَثَلًا صفت ظَلَ وَجْهَهُ مُوجِاتا ہے چہرہ اس کا مُسْوَدًا ساه وَهُوكَظِيْمُ اوروه ول مِن مُصْدرا موتاب أوَمَن يُنشَّوُا اوركياوه جس كى تربيت كى جاتى ج في الْحِلْيَةِ زيور مين وَهُوَفِي الْخِصَامِ اور وہ جھٹر اکرنے میں بھی غیر منبین بات کھول کر بیان نہیں کرسکتی وَجَعَلُو اللَّكَلِّيكَةَ اور بنايا المحول في فرشتول كو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰن وہ جور حمٰن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں اَشَنهدُ وَاخَلْقَهُمْ کیاوہ حاضر تصان کی پیدائش کے وقت سَتُكتَبُشَهَادَتُهُمْ تَاكید الله جائے گان کی كواى وَيُسْتَلُونَ اوران سے يوچھاجائے گا وَقَالُوْا اورانھوں نے كہا لَوْشَآءَالرَّحَمٰنُ اوراكرها بِهِ المَاكرة المُعَانِ مَاعَبَدُنْهُمْ نَرْعِباوت كري المُعُمَان كى حَالَهُ مْ بِذُلِكَ مِنْ عِلْمَ تَبِيلَ إِنْ الْأَلْكِ مِنْ كُولَى اللَّهِ مِنْ كُولَى عَلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُ صُونَ نَهِينَ مِن وَهُمُ تَحْيِنَ كَي بِاللَّهِ مُرْتَحْيِنَ كَي بِاللَّهِ مُرْتَحْيِنَ كَي بِاللَّهِ مُرَكِّبًا كيام نوى بان كوكوئى كتاب قرر قبله السيريك فهُمُرب مُسْتَفْسِكُوْنَ پس وہ اس كومضبوطى سے پكرنے والے ہیں بڑ قَالُوَ اللَّهُ اللَّهِ انھوں نے کہا إِنَّاوَجَدُنَآ اُبِآءَنَا بِشُك بَم نِے مِایا ہے باپ داداكو عَلَى أَمَّةِ ايكامت ي وَإِنَّاعَلَى الرَّحِمْ الرب شك بم ال كُفَّش قدم ير مُّهُ مُّدُونَ راه يا في الله وكذلك اوراى طرح مَا أَرْسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ تَبِين بَعِيجا بَم نَ آب سے پہلے فِ قَرْيَةٍ سَيْ بِينَ مِنْ فِنْ

تَذِنبِ كُونُ وْراف والا إِلَّاقَالَ مُتُرَقُوهَا مُركَهَا وَهِالِ كَآسوده حال لوگول في إِنَّاقِ جَدُنْ آابَاءَ فَا جَمْكَ مِم في إِنَا البِ باب واداكو عَلَى المَّهِ المَكُ المَّ مِنْ الْمَاسِةِ وَإِنَّاعَلَى الْحِيهِ مُمَّقْتَدُونَ اور بِشَكَ بم ان كَ نَقُلُ مَن اللهُ المَّ يَعْمِر في اللهُ اللهُ

یہودکا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر مالیے اللہ تعالی کے بینے ہیں و قالتِ اللہ وَ وَ وَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اور نصاری کا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا اور ہے کہ میسی مالیے اللہ تعالی کے بیٹے ہیں و قالتِ النّہ صادی الْمَسیح ابن الله [توبہ ۳۰]

اور مشر کین عرب اور پچھالوگ یونان میں بھی تھے اور دیگر ملکوں میں بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔اس رکوع میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کار دفر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں آم الله عَلَی بَنْتِ کیا بنائی ہیں الله تعالی نے اس تعلق بنٹ کیا بنائی ہیں الله تعالی نے اس تعلق میں سے جواس نے بیدا کی ہے بینیاں۔ الله تعالی نے اپنے لیے لڑکیاں خاص کی ہیں قاصف کے بیائین اور چنا ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ شمیس چنا ہے لڑکوں

کے لیے۔ تہمارے لیے لڑے اور اپنے لیے لڑکیاں وَإِذَا اَبْشِرَا حَدُهُ اُ ورجب فوش خبری وی جاتی ہے ان میں سے کی ایک کو بِمَا اس چیز کی ضَرَب لِلرَّ خَلْنِ مَثَلًا جو بیان کرتا ہے دمان کے لیے صفت ظَلَّ وَجُهُ اُ مُمْسُودًا ہوجاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ وَ هُو کَظِیدُ مُ اور اس کا دم گھنے لگتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

گھر میں بیٹی کا پیدا ہوجانا:

صدیث پاک میں آتا ہے۔ مَنُ عَالَ جَلاِیکَیْنِ لَهُ أَوْ لِغَیْرِهِ ''جس آدی نے دول کیوں کی پرورش کی اس کی اپنی ہوں یا برگانی ، وہ پچیاں بالغ ہو گئیں ادران کی شادی کر دی گئی تو وہ لڑکیاں قیامت والے دن ووزخ کی آگ ہے رکاوٹ ہوں گی۔''اس کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔'

تو فرمایا جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں ہے کسی ایک کوتو ہو جاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ اور اس کادم گھٹے لگتا ہے۔

عرب کا ایک مانا ہوا سردار تھا ابوہمزہ اس کی کنیت تھی۔ ہروقت اس کی مجلس میں دوست احباب بیٹھے رہے تھے۔ وہ اپنے مقام پر جیٹھا ہوا تھا کہ لونڈی نے آکر کان میں آہتہ ہے کہا کہ سردار جی ! تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ اداس اور سیاہ ہوگیا۔ مجلس سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور پھر گھروا پس نہیں آیا۔ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں بہت پُر دردقصیدہ کہا :

مالی حمزۃ لایاتینا تھ کان ان لا تلد جنینا تاللہ ماذاك باید پنا نحن كزرء نبت مازرعوا فینا تم اپنے لیے لڑے پیند كرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ كے ليے لڑكيال ـ حالانكہ اللہ تعالیٰ كی طرف اولا د كی نسبت كرنا اللہ تعالیٰ كوگالياں تكالتاہے۔

صدیت قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یَسُہْنِی اِبُنُ ادَمَ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ دَٰلِكَ
"آدم كا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانكہ اس كو بیتن نہیں پہنچتا ۔" گالی كیا دیتا ہے يَدُعُو الِي وَلَيْ اللہ عَرَا ہِ حَلَى اللہ اللہ وَ الله كَنْ الله عَلَى الله عَلَى

قرمایا اَوَمَنْ یُنَفَّوُ اِفِ الْحِلْیَةِ کیادہ جس کی تربیت کی جاتی ہے زیورات میں وَهُوَ فِی الْخِصَامِ عَیٰدُ مُہِینِ اور وہ جھڑ اکرنے میں بھی ہات کھول کر بیان نہیں کر سکتی عور تیں عموما طبعی طور پر زیورات کو بیند کرتی ہیں اور عور توں میں شرم وحیا کا مادہ به نسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر سبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر

سکتیں ۔ بے حیا عورتوں کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے سلسلے میں عورت کی گوائی شرعاً مردود ہے جیا ہے ایک ہو، دو ہوں یالاکھوں ہوں۔ اس لیے کہ شرم وحیا والی عورت دہ کارروائی جج کے سامنے کھڑ ہے ہو کر بیان نہیں کرسکتی جیسے بلا جھجک مرد بیان کرتے وہ کارر دائی جج کے سامنے کھڑ ہے ہو کر بیان نہیں کرسکتی جیسے بلا جھجک مرد بیان کرنا کرتے ہیں کہ بیس نے اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ جود یکھا ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

قتل کے مسئلے پر گواہ بن سکتی ہے۔شراب نوشی کے سلسلے میں بن سکتی ہے، چوری ڈاکے کے سلسلے میں گواہ بن سکتی ہے۔تو فر مایا جس کی تربیت زیورات میں ہوئی ہے اور مجکس میں بات کھل کر بیان نہیں کر سکتی ایسی جنس کورب تعالیٰ کی اولا دیناتے ہو۔ فر مایا وَجَعَلُواالْمُلَيْكَةَ اور بنايا أنفول في فرشتول كو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَٰن وهجو رحمٰن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں بنادیا اَشَهِدُواخِلُقَهُمْ کیادہ موجود تصال کی یبدائش کے دفت اور دیکھتے تھے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے۔ خُلِقَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنْ نُوْرِ '' فرشة نوريه بيداكي كئة بين 'اس نورسے جوڭلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے نہیں۔ جیسے یانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، ای طرح نور بھی مخلوق ہے۔اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔فرشتے ندنر ہیں نہ مادہ ہیں نہ انسانی جنسی خواہشات ان میں ہیں ، نہ کھانے کی ، نہ بینے کی ، نہ سونے کی ۔ ان کی خوراک ے سُنِحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ وه مروفت رب تعالیٰ کی حمدو تنامی مصروف رائع میں۔ اوران ظالموں نے فرشتوں کو جورب تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں بنادیا ہے۔ کیا بیان کی پیدائش کے دنت موجود تھے؟ سَتُکُتَبُ شَهَادَتُهُمْ ﴿ بَا کیدان کی گواہی لکھی جائے گی وَيُسْئِلُونَ اوران سے بوجھا جائے گا کہ کسے اور کیوں تم نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی

بیٹیاں بنادیا۔

کافروں کا اور شوشہ سنو! وَقَالُوْا اور کہا انھوں نے کُوشَاءَالرَّحُمٰنُ اگر علیہ حیادت نہ کریں۔ غیر اللہ کی عبادت رہم سے علیہ دنی میں میں میں میں میں میں میں میں کہ جانہ کی میادت در میں کہ جانہ کی میادت میں کہ جانہ ہورج متاروں، جن فرشتوں غیر اللہ کی عبادت ممنوع ہے تو رب تعالی ہمیں روکتا کیوں نہیں؟

اس مقام پررب تعالی نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ دوسرے مقام پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا و قبال الّذین آشر گوا" اور کہاان لوگوں نے جفوں نے شرک کیا کوشاء اللّٰه مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْءِ اگرالله تعالی چاہتا تو نه عبادت کرتے ہم اس کے سواکسی چیزی نے ٹن و کلا آباء نا نہم اور نہ مارے باب دادا وکلا حدّ مُنا مِن دُونِهِ مِن شَیْءِ الرائلة تعالی خیرک نے ٹن مِن قبلهم دونیه مِن شَیْءِ اور نہ ہم حرام قرار دیتے کسی چیزکو کی لائٹ فعک الّٰذِینَ مِن قبلهم اس طرح کیاان لوگوں نے جوان سے پہلے گزرے ہیں۔ "مطلب ان کا بیہ ہم ابن مرضی کے ساتھ کسی چیز کو حرام نہیں تغیراتے اور نہ ہم اپن مرضی سے کسی کی عبادت کرتے ہیں دیس دب ہی کراتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ الله تعالی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے بھی ای طرح کی با تیں کی تھیں۔ طرح کی با تیں کی تھیں۔

آ گے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توروکا ہے کہے ہوئیس روکا فق ل عکسی السر سُل اِلَّا الْبَلغُ الْمُعِینُ '' پی نہیں ہے رسولوں کے ذے مرکھول کر بیان کردینا وکھ قد بعثنا فی محل اُمُعِینُ الله اور البت تحقیق بھیجا ہم نے ہرامت میں ایک رسول اور اس ہے کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں این اغب دو اللہ تحقیق بھیجا ہم نے ہرامت میں ایک رسول اور اس ہے کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں این اغب دو اللہ تعالیٰ کی واجع نیڈوا السلے کہا گیا کہ لوگوں کو ہیں این اغب دو اللہ تعالیٰ کے واجع نہ نوی نیم ہوں کے ذریعے دب تعالیٰ نے واجع نیڈوا السطاغون کے اور بچوکھ وشرک سے۔'نوی نیم ہوں کے ذریعے دب تعالیٰ نے

روکا ہے کہ بیس روکا؟ اور ایک روکنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کفروشرک کرنے کی قوت سلب کرلے اور تمہارے اندر کفروشرک کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ پھر تو انسان نہ رہے فرشتے بن گئے کہ فرشتوں میں برائی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے اور بدی کی قوت بھی رکھی ہے پھر اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فکی فوق مَنْ شَاءً فَلْمَا کُفُور آ اللہ فا آ اپنی مرضی ہے جو جا ہے ایمان لائے اور اپنی مرضی ہے جو جا ہے کفر اختیاد کرے۔ "تو یہ س طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لائے اور اپنی مرضی ہے جو جا ہے نفر اختیاد کرے۔ "تو یہ س طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے ہمیں نہیں روکا۔

تو کہتے ہیں اگر حیا ہے رحمان تو ہم نہ عباوت کریں ان کی ۔ فر مایا ﷺ مَالَهُ مَه بِدُلِكَ، مِنْ عِلْمِد مَنْ مِن مِهِ الْ كُوالِ بِارْكِ مِن مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن وہ مگر تخبنے کی باتیں کرتے ہیں ( یعنی ممان کے تیر تکتے چلارے ہیں ) آغ اتَیْنَهُمْ جِسُبًا كيابهم في ان كوكوئى كتاب دى ہے قِين قَبْلِه ال قرآن سے يہلے فَهَمْ بِهِ مُنستَمُسِكُوٰ نَ کِس وہ اس كومضبوطي كے ساتھ پكڑنے والے ہیں اور اس كتاب ہيں ہيہ کیها ہوا ہو کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے عور تیں ہیں۔ ب كوئى ان كے پاس الي كتاب؟ بَلْ قَالُوَّا الْلِكَ الْعُولِ فِي كِهَا النَّاوَجَدْنَا ٱبْأَاءَ مَاعَلَى أُمَّاةٍ بِحِثْكَ بِاياتِهم نِے اپنے باپ دادا كوايك امت ير، ايك رائے يہ ﴿ فَي إِنَّاعَ لَى الثر جدنه مُنهُ مَنْدُور بِ اور بِ شك ہم ان كِنْتُش قدم برراہ يانے والے ہيں ،ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ۔ ہماری بڑی دلیل ہے ہے کہ ہمارے باپ دادا ای طرح کرتے ا ہتھے۔اس کو کہتے ہیں تقلید باطل ۔ بیے کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔اس تقلید کی جتنی تر ویدی جائے بچاہے کہ ایک طرف رب نغالی کا حکم ہے، آنخضر بت مافی آیا کا

تھم ہےاوراس کے مذمقابل باپ دادا کی تقلیدہے۔ تقلید کن مسائل میں ہے ؟

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اہل جق جو تقلید کرتے ہیں جاشا و کا وہ یہ تقلید نہیں ہے۔
وہ کون ہی تقلید کرتے ہیں سمجھ لیں۔ابیا مسئلہ کہ جس کا حکم قرآن کریم ہیں نہ ہو، حدیث شریف ہیں بھی نہ ملے ،خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے ،صحابہ کرام مَدَّلِنَّہُ نے بھی اس مسئلے کی وضاحت نہ فرمائی ہوتو بھر اماموں میں سے سی ایک کی بات کو مانتے ہیں اس نظریہ کے تحت کہ امام معصوم نہیں ہے۔امام کو جہتہ تبجھتے ہیں اور جبتہ سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس غلطن ہی میں بنتلا ہیں کہ مقلد، امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سے نظری ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سے نظری ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھا ہے ہیں۔ یہ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھا تا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلد اسے امام کومعموم نہیں سمجھتا۔

ای کیوتو حضرت مجدوالف تانی میلید فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کہ وہ اپنے اماموں کومعصوم سیجھتے ہیں ، تحریف قرآن کے قائل ہیں اور صحابہ کرام مَدَیَّنَةً کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو الیسی تقلید جوحق کے خلاف ہو یہ کافرانہ حرکت ہے اور یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم تو ایے باید داوا کے قش قدم پر چلنے والے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ کے ذلک اورای طرح مَا اَرْسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ نَبِينَ بِينَ مِن كُونَى وُرانِ وَالله الله مِن بِينَ مِن كُونَى وُرانِ وَالله الله وَالله مَن مَن كُونَ وَرانِ وَالله الله وَالله مَنْ وَوُهَا مَا مَرْكُها وَ ہِل كَ آسودہ حال لوگوں نے اِنّا وَ جَدُنا آابَا عَنَاعَتَى اللّه وَاللّه مَنْ وَوُهُمَ مَنْ اَبَاءَ مَنَا اَبَاءَ مَنْ اَلْتُونِهِمُ مُنْفَتَدُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَنْ اِللّهُ مِن اِللّهُ مَن اللّه مَن اللّهُ مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَل

چلیں کے قبل فرمایا اللہ تعالی کے پیمبرنے أوَلَوْجِنْتُ کُف کیا اور اگرچہ لاؤں مين تهاركياس بِأَهْدَى زياده بدايت والى چيز عِنَّاوَجَدُتُدْعَكَيْهِ أَبَآءَكُمْ ، ال چیز ہے جس پر پایاتم نے اپنے باپ دادا کو لیعنی اگر دلائل سے ثابت ہوجائے کہ میری بات زیاده مدایت والی ہے اس سے جس پرتم نے اپنے باپ داداکو پایا۔ کیا پھر بھی نہیں مانو كَ قَالُوَا أَصُول نِهُمَا إِنَّا بِمَا أَرِّسِلْتُمُ بِهِ كُفِرُونَ بِرُكِهِم اللَّهِ كُاجُو تم دے کر بھیجے گئے ہومنکر ہیں نہیں مانتے۔اب اس ضد کا کیاعلاج ہے؟ ان کوتو جا ہے تھا کتے تھیک ہے دلیل سے ثابت کر دو کہ جو چیزتم پیش کرتے ہووہ زیادہ ہدایت پرمشمل ہے تو ہم مان لیں گے۔ مگر انھوں نے صاف کہدویا کہ جوتم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے منكر بين الله تعالى فرماتي إن فَانْتَقَمْنَامِنْهُ في ليس بم في ان التعالم ليا-کسی کو یا نی میں ڈبویا ،کسی پرزلزلہ نازل کیا ،کسی پر پھر برسائے ،کسی کوز مین میں دھنسادیا ، طرح طرح کے عذاب قرآن میں مذکور ہیں۔ فَانْظُوٰ کیس و مکھا ہے مخاطب! کیف کارے عاقب ﷺ المکذیبین کیساانجام ہوا حبطلانے والوں کا۔اللہ تعالی حق کی تر دید سے بحائے اور حق والول کاساتھ تھیب فرمائے۔

# HO ONO CONTEN

ڡؙٳۮ۬ۊؙڵڶٳڹڒۿؚؽؙۄؙڵؚٳؠؽٷۊؘٷؠ؋ٙٳڛۜؽ۬ڔٳۜٷڝۜؾٵؾۼؠ۠ۯۏڹ<sup>ۿ</sup>ٳڵ الَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُ دِيْنِ ﴿وَجَعَلَهَا كِلِمَةً بَا قِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَكَّهُ مِ يَرْجِعُونَ۞بِلْ مَتَّعْتُ هَوُّلَآءٍ وَإِيَّاءٍ هُوْحَتَّى جَاءَهُمُ الْعَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ @ولِتَاجَآءَهُمُ الْعَقُّ قَالُوٰاهِ ذَا سِحُرُّةَ إِنَّامِهُ كَغِرُوْنَ®وَقَالُوْالُوْلَانْزِلَ هٰنَاالْقَرُانُ عَلَى رَجُل مِّنَ الْقَرُيَّتِينَ عَظِيْمِ الْمُمْ يَقْنِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكُ مُعَنَّ قَدَمُنَا ينه مُ مِّعِينَةُ تُهُمُ فِي الْحَيْوِةِ النَّانِيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ۮڒڿؾؚٳڵؽٲٞۼۣ۬ڶؠۼڞؙۿؙۼڔؠۼڟٵۺۼ۬ڔؾۜٳ۠ٷڒۼۧػڽۯؾڮڿؠٚ<sup>ۯ</sup>ڡۣؾٵ مَعُوْنَ⊖وَ لَوْلَا أَنْ يَكُوْنَ التَّأْسُ أُمَّاةً وَاحِدَةً كَيْعَلْنَ الْحِمَٰنِ عَيْفُرُ بِالْرَحْمِنِ لِبُيُورِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّتِ وَمَعَالِحِ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ۗ وَلِبُيُوتِهِ مُ اَبُوايًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَكُونُ فُوزُخُرُقًا وَإِنْ كُلُّ ذلِك لَمَّا مَنَاعُ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِينَ فَعَ وَإِذْ اورجس وقت قَالَ إِبُرْهِيْءُ كَهَا ابراهِيم عَالِيْهِ فَ لِأَبِيْهِ اليِن باپ كو وَقَوْمِهِ اورايي توم كو إنَّني بَدَاعٍ بِهُ شَك مِن لِيزار ہوں مِنسَّا ان چیزوں سے تَغبُدُوْنَ جن کی تم عبادت کرتے ہو <sub>ال</sub>لا الَّذِي مَّرُوه ذات فَطَرَ نِي جَس نَے مجھے پیداکیا ہے فَاِنَّ السَيَهٰدِ بْن پس بے شک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اور بنايا اس كوايك كلم بَاقِيَةً بِالنَّ رَجْوالا فِي عَقِيهِ النَّ اولادين لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تاكه وه لوث آئيس بَلْ مَتَّعْتُ لِمَوْلاَءِ للله مِيسِ فِي قائده ديا ان لوگوں كو وَابَآءَهُمْ اوران كم باب وادول كو حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقَّ يهال تك كرآ گیاان کے پاس حق ورک مین مین مین اور رسول کھول کر بیان کرنے والا وَلَمَّا جَاءَهُ مُ الْحَقُّ اورجس وقت آكياان كياس حَنْ قَالُوا كها انهول غ هذاسد من سيجادوم قَالِنَّابِه كيفِرُونَ اوربِ شَكَ بَمُ ال كَا الكاركرن والع بين وقَالُوا اوركيا العول في لَوْلَانُوْلَ هٰذَاالْقُرْانَ كون بين اتارا كيابيقران على رَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ مَن برت آدى پر دو بستيوں ميں سے آھئد يَقْسِمُون كيا بيا سيم كرتے ہيں رَخْمَتَ رَبِّكَ آپ كرب كارحت و نَحْنَ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مُ هَعِيشَتَهُ مُ ہم نے تقسیم کی ہے ان کے در میان روزی فی الْ حَیْو قِالدُّنیّا ونیا کی زندگی میں وَرَفَعُنَابَعْضَهُمْ اوربلندكيابم نِي ال كِيفِسُ كُو فَوْقَ بَعْضِ لِعَصْ يُر دَرَجْتٍ ورجول بِ قِيَتَعِندَ بَعْضَهُ مَ بَعْضًا تَاكُه بِنَاكِسِ ان مِس مَ يَعْضُ بعض كو سُغِرِيًّا تابع (خدمت گزار) وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اورآب كے رب ک رحمت خَیْرُ بہت پہتر ہے مِیْمَایَجْمَعُون ال چیز ہے جس کو یہ اكَمُاكِرَةِ مِنْ وَلَوْلاً اوراً كُرْبِيهِ بَاتُ مُعُولًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً قَاحِدَةً كَهِ مِوجًا مِنْ مِي لُوكَ أَيِكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَم مَا تَ لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمُ السَّكِ لِي جَوانكار كرتا تقارحان كالبِيُوتِهِ ال

کے گروں کے لیے سُفُفًا پھتیں مِن فِضَدِ چاندی کی قَمَعَارِجَ اورسیر حیال عَلَیْهَایَظُهُرُوْرَ جَن پروه پُرْ صَح ہیں وَلِیْیُوْتِهِمْ اَبُوابًا اور اور ان کے گروں کے دروازے قَسُرُ رَاعَلَیٰهایَ اَیْکُوْنَ اور تخت جن پروه فیک اور ان کے گروں کے دروازے قَسُرُ رَاعَلَیٰهای اَیْکُونُ اور تخت جن پروه فیک لگا کر بیضے ہیں وَزُخُرُ فَا اور سونے کی وَاِن کُلُ ذٰلِکَ اور نہیں ہیں سیسب چیزیں نَسَامَتَاعُ الْحَیٰوةِ الدُّنیا گرفائدہ ونیا کی زندگی کا وَالاَخِرَةُ مِیسب چیزیں نَسَامَتَاعُ الْحَیٰوةِ الدُّنیا گرفائدہ ونیا کی زندگی کا وَالاَخِرَةُ عِندَرَ ہِن اور آخرت آپ کے رب کے ہال لِلْمُتَّقِیٰنَ پرہیزگاروں کے عِندَرَ ہِن اور آخرت آپ کے رب کے ہال لِلْمُتَّقِیٰنَ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

#### ربطآيات:

کل کے درس اور سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹی ہروں نے اور خاص طور پر آنخضرت میں گئی اور خاص کو ت کے جواب میں انہوں نے کہا اِٹا وَ بَحَدُنَ آابَا ءَ فَاعَلَی اُلَّہِ ہِمَ مُّعْقَدُونَ کے جواب میں انہوں نے کہا اِٹا وَ بَحَدُنَ آابَا ءَ فَاعَلَی اُلَّہِ ہِمَ مُّقَفَدُونَ نَ کے جواب میں انہوں نے کہا اِٹا وَ بَحَدُنَ آابَا ءَ فَاعَلَی اُلَّهِ ہِمَ مُّقَفَدُونَ نَ مِن انہوں نے کہا اِٹا وَ بَعْن اِبْدِ وَ اور اکوا یک مسلک پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔''آپ مُنافِق کے کہنے پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ نا۔ پھرمشر کین مکہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم مائیٹ کی اولا دہیں سے ہیں۔ تو اپنے عقید کے پھرمشر کین مکہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم مائیٹ کی اولا دہیں سے ہیں۔ تو اپنے عقیدہ تھا جو ہمارا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کاروفر مایا کہ ابراہیم مائیٹ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔

الله تعالی فرماتے ہیں کان کھول کرس لو وَإِذْ قَالَ إِنْهُ هِیْمُ اورجس وقت فرمایا ابراہیم مالیے نے لائیٹ ہو وَقَوْمِہِ این باپ کوجس کا نام آزر تھا جیسا کہ سور ق

الانعام سانوي يار عين م إذْ قَسَالَ إِبُواهِيْمُ لِلَابِيْهِ آذَدَ " جب كَهاابراتِيم عليه نے اپنے باپ آزرکو۔' اورانی قوم کو بھی کہا اِنَّبِی ' بَرَ آءٌ قِبَّا اَتَّخِبُذُونَ ہے شک میں یے زار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ ابراہیم مالیٹیے نے تو اینے والداور اپنی قوم کی عقیدے کی وجہ ہے مخالفت کی اورتم اینے باپ دادا کے شرکیہ عقیدے کی ڈگر پر چلتے ہواور ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو بتہاراان کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تہماری ہاتوں کا کوئی ربط اور جوڑنہیں ہے۔ فرمایا اِلّاالَّذِی فَطَرَ نِی سَمّروہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے ہیں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا فاِن اُسیفدین بےشک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے۔اس نے مجھے نبوت دی ، ہدایت دی اس کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میں اس رب کو مانتا مول باتى سبت بزارمول وجَعَلَهَ اكلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيم اور بنايا ابراجيم نے اس کوایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولا دہیں کہ باب دادا کی غلط بات نہ ماننا صاف لفظوں میں کہہ دینا ہم بے زار ہیں ان ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔اورتم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہواوران کی باتیں مانے کے لیے تیار نہیں ہوانھوں نے تو باپ وادا کی غلط با توں کوشلیم ہیں کیا اور منہ بران کی تر دیدی ۔اینے باپ کوخطاب کرتے ہوئے فرمايا يناتبتِ لَا تَعْبُقِ الشَّيْطِنَ [مريم: ١٥٥٨] أُ المنهم سياب ندعبادت كرتوشيطان کی۔''میرے اباجی اہم شیطان کی عبادت نہ کرو۔اورتم کہتے ہو کہ ہم نے اینے باپ دادا کاراستہ نہیں چھوڑ نا یو کوئی جوڑ ہے ابراجیمی کہلانے کا؟ اور کیا( بنایا) اس کوایک الیمی یات جو یاتی رہنے والی تنمی ان کی اولا دمیں ۔ بیہ بات اس واسطے جھوڑ کی ہے۔ لَعَالَمُهُمُّهُ يَرْجِعُون تاكه ده لوٹ آئيں كفروشرك نے جن كى ميعبادت كرتے ہیں۔ انھوں نے

ان كوكياديا ہے بَلْ مَتَّعُتُ هَوْ لَآءِ وَإِبَاءَهُ مِهِ اللهُ تعالَى فرماتے بيں بلكه بم نے فائدہ ديا ان لوگوں کو ۔ اوران کے باپ دادوں کو۔ نہ لات نے دیا، نہ منات نے دیا، نہ عزل ی نے دیا ، نداور بتوں نے ، ندچا ند ، سورج ، ستاروں نے ، کسی نے ان کو پھے نہیں دیا ، سب فائده میں نے دیا ہے ختی کی آء کھ مدان کو میں ال تک کو آگیاان کے پاس تن و رَسُوُنُ مَّهِيْنَ ﴿ اور رسول جو كھول كربيان كرتا ہے حقیقت كو، حضرت محمد رسول اللّه مَالْيَقِيَّا۔ اوربيكا فرايسے ظالم بيں وَلَمَّا جَاءَ هُمُ الْحَقُّ اور جب آ كياان كے ياس حق قَالُوًا كَهَ لِكُ هَٰذَاسِخُو سِيجِادُوبِ قَالِنَّابِهِ كَفِيرُونَ اور بِحِثْكَ بَمَ الَى كَمُثَكَّرُ ہیں ہیں مانتے ۔ چونکہ عربی تنے قرآن یا ک سے متاثر ہوتے تھے گر کہتے تھے کہ بیاثر اس کے حق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جادو ہونے کی وجہ سے ہے۔ جاند کو دو کر سے موتے آتھوں سے دیکھااورکہا کہ ہلنّا پہنٹو مُستَیدٌ'' پیجادو ہے جوسلسل جلاآ رہا ہے۔''معجزے کوجادو کہ کرٹال دیا وَقَالُوا اور کہاان لوگوں نے لَوْ لَانُولَ لَا اُولَا لَوْلَا لَا لَا لَا لَوْلَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل الْقُرْ انَ كُولُ مِينَ اتارا كيابيقرآن عَلَى دَجِلِ مِنَ الْقُرْيَةَ بِنَ عَظِيبِهِ ووبستيول میں ہے کسی بڑے آ دمی پر۔

دوبستیول سے مراد مکہ اور طاکف ہے۔ اس وقت جدے کا وجود نہیں تھا مکہ کرمہ اور طاکف بوے شہر ہتے۔ مکہ کرمہ میں مالی لحاظ ہے اور براوری کے لحاظ ہے ولید بن مغیرہ بڑا آ دی تھا اور طاکف میں عروہ بن مسعود تقفی بڑا آ دی تھا چود ھری اور سردار تھا۔ مکہ میں ولید بن مغیرہ نظر نہیں آیا اور طاکف میں عروہ بن مسعود تقفی نظر نہیں آیا۔ ان میں ہے کسی ایک برقر آن کیوں نہیں اتا در اگیا۔ اس کا جواب رب نعالی نے ویا آ تھند یکھیے موٹ کے دیا آ تھند کے میں عرصی کے دیا آ تھند کے میں کر حمت کو۔ کیا ان کی مرضی کے دیا تی تھیے کے دیا کی حمت کو۔ کیا ان کی مرضی کے دیا تی تا دیا تھی مرضی کے دیا تا کہ کا دیا تھی مرضی کے دیا تا کہ کیا یہ تھی کرتے ہیں آپ کے دیا کی رحمت کو۔ کیا ان کی مرضی کے دیا تا کہ کی دیا تا کہ کیا ہے تھی کرتے ہیں آپ کے دیا کی دیا تھی کے دیا کی دیا تا کہ کیا ہے تھی کرتے ہیں آپ کے دیا کی دیا تھی کی دیا تھی کے دیا تا کی مرضی کے دیا تا کہ کیا تی تھی کے دیا کی دیا تھی کے دیا تا کہ کیا کہ کی دیا تھی کی دیا تا کی دیا کہ کیا کہ کی دیا تا کی دیا کہ کی دیا تا کہ کی دیا تھی کی دیا تا کی دیا تا کہ کی دیا تا کی کیا کہ کی دیا تا کہ کی دیا تا کہ کی دی تا کہ کی دیا تا کہ کی دیا تا کہ کا کہ کی دیا تھی کی دیا تا کہ کیا کہ کی دیا تا کہ کی دو کہ کی دیا تا کہ کی دیا کہ کی دیا تا کہ کی دیا تا کہ کی دیا تا کہ کی دیا کہ کی دیا تا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی کی دیا کہ کی دیا کہ کی کی دیا کہ

مطابق ہم نے نبی بنانا ہے اور وجی اتارنا ہے۔قر آن ان کی مرضی کے مطابق اتارنا ہے نَحْرِ بِي قَسَمْنَا بَيْنَهُ مُ مَّحِيْشَتَهُمُ جَمِ بَى نِ تَقْيِم كَى إِن كُورِميان روزى فِي الْحَيْوةِ الدُّنَا ونيا كازندگى مين - حديث ياك مين آتا هِ آتخضرت مَنْ اللَّهِ فَعْ مايا إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيِّنَهُمُ آخُلَاقَكُمُ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمُ آرْزَاقَكُمُ '' عِشَك اللَّاتِعَالَى نِ تقسیم کیے ہیں تمہارے درمیان اخلاق جسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔''تمہارےمزاج اور طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔کسی کی نرم اورکسی کی سخت مکسی کی طبیعت کوئی نہیں بدل سکتا۔مثلا ایک آ دمی کا مزاج سخت ہےتو اس کا بدلنا اس کے بس میں نہیں ہے وہ بخت ہی رہے گا ۔گروہ اپنی بختی کو کفر کے خلاف استعمال کرے ، ہرائی کے خلاف استعال کرے، شیطان کے خلاف استعال کرے۔ اس ہے تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ نرم ہوجا۔ وہ کیسے زم ہوجائے رب تعالیٰ نے اس کو بخت بنایا ہے۔ حضرت عمر بھاتھ کے مزاخ میں بختی تھی۔ وہ بختی کونبیں بدل سکتے تھے تکر انھوں نے اس بختی کونن کے لیے استعمال کیا ' أَشَدُهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر "عمر واللَّهُ تمام صحابه كرام وَيَكُمْ مِن دين كم معامله من سب ے زیادہ سخت تھے۔'' تو ان کی سختی حق کے لیے تھی ، دین بے لیے تھی ،مزاج کسی کا بدلنا صرف الله تعالیٰ کا کام ہے۔ الله تعالیٰ نے صحابہ کرام منظنّہ کی صفت بیان فر مائی ہے أَشِينَاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَهَاءٌ بَيْنَهُمْ "وه كافرول يرسخت آليل مِن مهربال ہیں۔'' شیطان کے مقالبے میں بختی کرو،رب تعالیٰ کے احکام پر بختی کے ساتھ قائم رہو۔ تو فر مایا اللہ تعالی نے تمہارے درمیان مزاج خودتقیم کیے ہیں جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔رزق دیتا بھی وہی ہے اور تقسیم بھی وہی کرتا ہے اور كوئى بيں - وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ اور بم نے بلندكياان كے يعض كو

بعض پر دَرَجْتِ درجات کے اعتبار ہے۔ کسی کوشکل عمدہ دی ، کسی کو قد ، کسی کو مال ، کسی کو اولاد ، کسی کو ویسے ترقی دی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب کو ایک جسیانہیں بنایا بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ رب تعظی استخریقا۔ تسخیر کا معنی : تسخیر کا معنی :

سُخُویاً سُخُویاً سُخِرے ہے۔ سِخِر کامعنی ہے تابع کرنابعض کوبعض پر۔اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تاکہ بعض بعض کو تابع بنائیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیسے دیے ہیں دوسرے کونہیں دیئے۔ اب بیکار خانہ بنانا چاہتا ہے تو بید پیسے لگائے گا دوسرا مزدوری کرے گا۔ خود کام نہیں کرسکتا پیسوں کو چاہئے ہے تو کار خانہ نیں بن جائے گا، مکان نہیں بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک کو پیسے دیئے ہیں دوسرے کو تو ت بدنی دی ہے تاکہ دنیا کا نظام چاتا رہے۔ اگر بیغریب لوگ دنیا ہی نہ دوسرے کو تو ت بدنی دی ہے تاکہ دنیا کا نظام چاتا رہے۔ اگر میغریب لوگ دنیا ہی نہ بوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانٹری ( قلی ) بنے گا کوئی مکان بنائے گا، کوئی کارخانہ بنائے گا، کوئی سامان اٹھا کرلائے گا، لے جائے گابیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سنخویا مسخور ہے ہے تخیر سے نہیں ہے۔
تومعنی ہوگا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجات ہیں تا کہ بعض بعض کا سخرہ کریں
ہضتھا کریں ۔ جن کے درجات بلند ہیں وہ شرارت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ شخصا
کرتے ہیں کہ میں خوب صورت ہوں تو بدصورت ہے، میں بلند قد ہوں تو پست قد ہے،
میں موٹا ہوں تو پتلا ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں امیر ہوں تو غریب ہے۔ دنیا میں
دونوں یا تیں چلتی ہیں تا بعداری کرنے والے بھی ہیں اور نداتی اڑانے والے بھی ہیں۔
چھبیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ بنا یکھا الگینی ٹی اکورائی آگا الگینی آگا الگینی آگا الگینی آگا الگینی آگا الکی ہیں۔

قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٌ "اے ایمان والوانہ صفحا کرے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ عسلی ان یَکُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ [الحجرات: ۱۱]" شاید کدوہ ان ہے بہتر ہوں۔ "اور نہ تورتیں دوسری عور توں کے ساتھ صفحا کریں شاید کہ وہ ان ہے بہتر ہوں جن کے ساتھ صفحا کری بی سیں۔ اسی لیے صدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ اللّٰهُ لَا یَنْظُرُ اِلٰی صُودِ کُمْ " بِ شک اللّٰهُ تَا اللّٰهُ لَا یَنْظُرُ اللّٰی صُودِ کُمْ " بِ شک اللّٰهُ تَا ہُم اری شکوں کوئیں دیکھیا وہ تو تمہارے ولوں کودیکھیا ہے، فیوں کودیکھیا ہول کسی کا اچھا ہے۔ ایک آدمی بڑا خوب صورت ہے اور ہے دوزخ کا ایندھن ابولہب کی طرح۔ بھی ایس حسن کا کیا فائدہ ہے اس کو ؟ اور دوسرا کا لیے رنگ کا غلام ہے اور ہے جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رہاح حبثی بھی کی طرح۔ تو یہ کالارنگ اس سے کتااعالی جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رہاح حبثی بھی کی شورے کی طرح۔ تو یہ کالارنگ اس سے کتااعالی جنت کا دارث ۔ حضرت بلال بن رہاح حبثی بھی کی طرح۔ تو یہ کالارنگ اس سے کتااعالی

اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سونے چاندی کی کوئی قدر نہیں ہے اگر اللہ عالی بات نہ ہوتی تو ہم بیسارا سونا چاندی کا قروں کو دے دیتے۔ ان کے مکانوں کی جیمتیں اور میڑھیاں سونے چاندی کی ہوتیں اور وروازے سونے کے ہوتے ، کرسیاں سونے کی ہوتیں مارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کی سونے کی ہوتیں گرایک وجہ سے بیسارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کی جو سے میسارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کی جو سے میسارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کی جو سے میسارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کی جو سے میسارا کی جو سے میسارا کی جو سے میسارا کا فروں کوئیں دیا۔ وہ دجہ کیا ہے؟ اگر بیسارا کی جو سے میسارا کی جو سے کی ہوتیں دیا۔ وہ دیا ہے کی ہوتیں دیا۔ وہ دیا ہے کی ہوتیں دیا ہے کا دیا ہے کا دیا ہے کی ہوتیں کی ہوتیں کی ہوتیں دیا ہے کی ہوتیں کی ہوت

کافروں کو دے دیتے تو ناوان لوگ یہ بیجھتے کہ یہ رب کے بڑے بیارے ہیں اور مقبول ہیں کہ کوٹھیاں سونے چاندی کی ہیں ، دروازے اور کرسیاں ،سونے چاندی کی ہیں اور وہ بھی کافر ہوجاتے۔اگریہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم سارا بچھ کافروں کو دے دیتے کسی مسلمان کو بچھ نددیتے۔

#### قارون كاانجام:

قارون کے واقع میں تم پڑھ چکے ہو کہ ایک دن وہ بڑے فعاف باٹ کے ساتھ گھوڑے پرسوار ہو کر نکلا۔ اس کے گھوڑے کازین بھی سونے کا تھا اور لگام بھی ۔ آگے چھے نوکر نتھے۔ پہرکو گول کے مندمیں پائی آگیا۔ کہنے لگے یالمیت کنا میشل ما اُوٹی قذار وُن کو دیا گئے کہ کارے لیے بھی وہ ی پھے ہوتا وہ نُو کُو کُھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بیشک وہ البتہ بڑی خوش شمتی والا ہے۔ '' پچھ اللہ والے بھی پاس مقر اون کو دیا گیا ہے بیشک وہ البتہ بڑی خوش شمتی والا ہے۔ '' پچھ اللہ والے بھی پاس سے انھوں نے کہا اس طرح نہ کہو دیکھنا اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا تو کہتے کہ رب تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہمیں اس کی طرح دولت نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں دھنسا دیئے جاتے۔ یہان لوگوں نے کہا جفوں نے کہا جمیں نہیں والے بیا تی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں جفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسے دولت بل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں جفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسے دولت بل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں۔ حفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسے دولت بل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں جفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جسے دولت بل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں بھی خاروں کیا گیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَلَوْلاَ اوراگرندہوتی ہے اُن یَک وُن القّالَ کہ ہوجا کیں گے القّالَ اُک ہوجا کیں گے لوگ اُلقَالَ اُله ہوجا کیں گے لوگ اُلقَالَ اُله ہوجا کیں گے لوگ اُلقَالُ الله ہم بناتے اِلهَن یَکفُر بِالرَّحْمٰنِ النالوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں لَجَعَلْنَ البتہ ہم بناتے اِلهَن یَکفُر بِالرَّحْمٰنِ النالوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا دجور جمان کے احکام کے منکر ہیں اِلبَیْوْتِهِ مُسْقُفًا - بُیُوْتٌ بیْتٌ کی جمع ہے

بمعنی گھر۔ سُقُفًا سَقُفُ کی جُمع ہے جمعنی حیت ۔ان کے گھروں کی جیتیں میں بیضہ بھ چاندی سے وَمَعَادِ ج اس کامفرد مِعْدَ جُ مِی آتا ہم کے سرے کے ساتھ اور مَعْدَ بَوْ تَجْمَى آتا ہے میم کے فتح کے ساتھ۔ سٹرھی کو کہتے ہیں۔معارج کامعنی ہوگا سٹر صیاں سٹر صیال بھی جاندی کی عَلَیْهَا یَظْهَرُ وَ بِ جَن پروہ چڑھتے ہیں جن کے ذریعے وہ اوپر والی منزل اور حیات ہیں ویٹیئو تھے آبؤابا اور ان کے محمرون كوروازك وَسُرُدًا سَسريْسِ كُل جَعْبِ كرسيان -اوركرسيان عَلَيْهَا مَثَكِوْنَ جَن يرفيك لكاكر بيضة بين سب جاندي كي بوت وَرُخُوهُ فا اورسونے کی بھی ہوتیں ۔ بیسب پچھان کو دے دیتے اگر بیخدشہ نہ ہوتا کہ سب کا فر ہو جائیں سے۔غلط نتیجہ اخذ کر کے کہ رب ان برراضی ہے تب سب بھے ان کو دے دیا ہے۔فر مایا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ اورْبِيس بِين بيسب جِيزين لَمَّا بَمِعَنَّى إِلَّا جُمَّر مَتَاعُ الْحَلْوةِ الدُّنيّا ونياكى زندگى كافائده، دنياكى زندگى كاسامان دونياكى زندگى كتنى بهوگى؟ دى ون، دس سال، بیں سال، بچاس سال، سوسال آخر موت ہے۔ اور پیسونا جاندی کا فروں کے كُلُمُ بِينَ آئِكُا آخرت مِن وَالْآخِرَةُ عِنْدَرَبّاكَ لِلْمُتَّقِينَ اورآخرت آپ ك رب کے ہاں پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے۔انسانے اور کہانی کے سوا پھھٹیں ہے۔رب تعالی سب کوحقیقت سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے اور اس برعمل کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔



وَمَنْ يَعْنُ عَنْ وَكُو الرَّحْنِ نَقَيَّصْ لَهُ شَيْطُكُا فَهُولَدُ قَرِيْنَ فَيَ اللَّهُ مُلِيَّ فَكُونَ الْعَهُ مُ الْكُونَ الْعَهُ مُ اللَّهُ مُلِيْنَ وَبَيْنَكُ بَعْدَ المُعْرَقِيْنِ وَبَعْنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَ

وَمَنْ يَعْشُ اور جَوْحُفُ الْحَراضُ كُرَائِمَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمُنِ رَحَانَ كَى وَمَنْ يَعْشُ اور جَوْحُفُ الْحَراضُ كُرَائِمَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمُ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُو

میرے اور تیرے درمیان بعدالمسرقین دومشرقوں کی دوری ہو فہنس الْقَرِيْنِ لِي بَهِت مِي السَاتِقَى مِ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اوروه مِرَّزَلْقِعَ المبيل دے گاتم كوآج كے دن إذْ ظَلَمْ أَعُد جس وقت تم فيظلم كيا أَنْ كُفُر بِشُكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عَذابِ مِن شَرِيكِ مِو أَفَأَنْتَ كَيا البن آب تُسْمِعُ الصَّمَّ سَاسَعَ بِين بهرول كُو أَوْتَهُدِي الْعُنِي ياآب مرابى ميں بي فَاِمَّا نَذْهَ بَنَ بِكَ لِي الرجم لے جائيں آپ و فَانَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُون لِيل بِشك بم ان سے انقام لينے والے ہيں أو نُريَّنَا اللَّذِي يَا مِم آپ كودكهادي وه چيز وَعَدُنْهُمْ جس كامم نے ان سے وعده کیا ہے۔ فَاِنَّا عَلَيْهِ مُ مُقْتَدِرُون لِي بِي بِشَكِبُم ان پر قادر ہیں فَاسْتَمْسِكُ لِيلَمْضِوطَى كَمَاتِهِ بَكِرْيِ بِالَّذِيْ ال يَيزِكُو أَوْجِيَ إِلَيْكَ جوآب كاطرف وحى كى كئى ب إلَّاك عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بِثُك آب سيد تصراحة يربين وَإِنَّهُ اور بِشك يقرآن لَذِ حُورٌ لَكَ البته تقیحت ہے آپ کے لیے وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَسَوْفَ مُنْتَلُونِ اور عن قريب آب سے سوال كياجائے گا وَسْئِلُ اور آب سوال كريں مَونُإَ رُسَلْنَا ان سے جن كوہم نے بھيجا ہے عِنْ قَبْلِكَ آپ سے يهلج مِنْ رُسُلِنَا اليّ رسولون بين سے أَجَعَلْنَا كيا جم في بنائے بين

مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ رحمال کے نیچ البھاﷺ معبود یُعَبَدُونَ جَن کی عبادت کی جائے۔

انسان کے دل کی مثال مکان کی ہے۔ ہے ہوئے مکان میں لوگ رہے ہوں
تو دہ صاف مقرا ہوتا ہے اور اگر کوئی ندر ہتا ہوتو پھر دہ تحض کھنڈراور کوڑ اکر کٹ کا گھر ہوتا
ہے اور دہاں کتے بلے ڈیرالگالیتے ہیں۔اس طرح اگرانسان کے دل میں رحمان کونہ بسایا
گیا تو پھر شیطان آ بسے گا مکان تو خالی نہیں رہتے۔

الله تعالى فرمات بيل وَمَن يَعْشَ عَنُ ذِكْرِ الرَّحْمُن اور جَوْحُض اعراض كرتا ہے رحمان کے ذکر ہے جس کے دل میں رحمان کی یاد نہ ہو فقیض کھ شیطات ہم اس یرمسلط کردیتے ہیں شیطان ۔ رحمان کی جگہ پھراس گھر میں شیطان ذیرے ڈالے گاوہ آ كربيعًا فَهُولَهُ فَرِيْرِ بِين وه شيطان اس كاساتقى موجا تا بيضرورى نبين كه ابليس ہو۔ابلیس ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتااس کے جیلے جانئے ہوتے ہیں۔مسلم شریف میں ردایت ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر یر نکایا ہوا ہے اس تخت پر بیٹے کر شیطانول کی ڈیوٹیاں لگا تا ہے۔رات کی علیحد واور دن کی علیحد و۔ جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زیوٹیاں ہوتی ہیں کراماً کا تبین کی ۔ رات کی ڈیوٹی والے جونہی فجر کی نماز اللہ ا كبر! ہوئى چلے گئے اور دن والے آگئے ۔عصر کی نماز کے وقت دن والے چلے جاتے ہیں رات والے آ جاتے ہیں۔ای طرح شتونگڑوں (چھوٹے شیطانوں) کی بھی ڈیوٹیاں ہو تی ہیں تو ابلیس ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہاں! جیسے ملک کا صدر دور بے کرتا ہے بھی کسی جگہ مہنچتا ہے بھی کسی جگہ ایسے دورے شیطان بھی کرتا ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے ہرجگہموجود ہیں۔

ذخيرة الجنان

صدیت پاک میں آتا ہے انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے ان و وفرشتوں کے علاوہ جو کراماً کا تبین ہیں۔ ول میں اجھا خیال آئے تو وہ فرشتے کا القاء ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے بُرے خیالات اور وسوے شیطان کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ جب بُرے خیالات آئی و فرایا آئی و فراور لاحول و لا قوق آلا بالله العلی العظیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو کہ ہم نے تیرا ار قبول نہیں کیا۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے اِنَّ الشَّیْطَنَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَجْسِ یُ مّبهٔ رّی اللّه "'جہاں تک بدن میں خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔''اطباء کہتے ہیں کہآ دمی جب یائی بیتا ہے تو دومنٹ میں اس کا اثر ناخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے ۔خون کا دورہ بھی ای طرح ہوتا ہے ۔اور جہاں تک خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو فر مایا جورحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس برشیطان مسلط کردیتے ہیں وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وَ إِنَّهُ مُرْلِيَصُدُّو نَهُمْ عَنِ التَّهِيْلِ اور بے شک وہ شیاطین البنتہ رو کتے ہیں ان کوسید ھے رائے ہے۔ شیطانوں کا کام ہے عُلطرائة بردُ الناليكن ال كياوجود وَيَحْسَبُون النَّهُمُ مُّهُمَّةُ وَن اوروه خيال کرتے ہیں بےشک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بُرے کام کرنے والا بھی اینے دل کی کسلی کے نے اس کی کوئی نہ کوئی تا ویل اورخو بی بیان کرتا ہے کہ ہم سیجے کررہے ہیں اور ہرایت پر ہیں اور گمرای پر قائم رہتے ہیں اور شیطان ان ے غلط کام کروا تا ہے۔ شیطان کا چیلا شیطان کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کے دیئے ہوئے وساوس اور خیالات پرچلنا ہے کے اُذا جَآءَنَا یہاں تک کہ دہ جب ہمارے یاں آئے گا جورب

# المشرقين كآنسير:

ایک تفسیر کے مطابق مشرقین تغلیباً کہا ہے مرادمشرق ادرمغرب ہیں۔ جیسے ایک اب ہے اور ایک اُم ہے۔ باپ کو ہاں پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ جا ندکوسورج پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ جا ندکوسورج پر غلبہ دیتے ہوئے قمرین کہتے ہیں۔

اوردوسری تفییر کے مطابق مشرقین سے مراددومشرقیں ہیں ایک مشدو السقیف اورایک مشدو الشّقاء گرمیوں کامشرق اورسردیوں کامشرق سے اس السقیف اورایک مشدو الشّقاء گرمیوں کامشرق اورسردیوں کامشرق سے اس کے موسم میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یہاں سے جلتے جلتے سردیوں میں اس کونے سے طلوع ہوگا۔ ان دونوں مشرقوں کے درمیان کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ تو کہے گاان کے درمیان ہوتی فیٹس کا ان کے درمیان ہوتی فیٹس کا ان کے درمیان ہوتی فیٹس کا ان کے درمیان ہوتی فیٹس کے درمیان ہوتی فیٹس کا اندیوں کی بہت ہی براساتھی ہے۔ اس وقت اپنے شیطان ساتھی سے اور وہ تول شمصیں ہرگز نفع نہیں اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکئی تُنْفَعَ کے مُنْفَعَ اَنْدَوْمَ اور وہ تول شمصیں ہرگز نفع نہیں درکی آج کے دن ۔ اس دن ملکت میں مرگز نفع نہیں درکی آج کے دن ۔ اس دن ملکت میں مرگز نفع نہیں درکی آج کے دن ۔ اس دن ملکت میں درکی میں درکی میں درکی آج کے دن ۔ اس دن ملکت میں درکی میں درکی میں درکی میں درکی آج کے دن ۔ اس دن ملکت میں درکی میں

دےگا آئے کون-اس دن یلیئ بینی و بینک المشرقین والاقول میں دےگا آئے کون اس دن الاقول میں ہرگز نفع نہیں دےگا کیوں؟ اِذْظَلَمْ تُنف اس لیے کہ م نظم کیا بشرک کیا-اپٹنس برگز نفع نہیں دےگا کیوں؟ اِذْظَلَمْ تُنف اس لیے کہ م نظم کیا بشرک کیا-اپٹنس برظم کیا، دوسروں کیا،

اورتمہارے ساتھی شیطان عذاب میں شریک ہوگے۔

ملحدين كااعتراض:

بعض ملحدین نے بیاعتراض کیا ہے کہ انسان تو خاکی ہے اس کوتو دوز خ میں سز اہو
گی جنات تو ناری ہیں ان کو اللہ تعالی نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے تو ناری کونار
سے کیا سز اہوگی؟ اس کے محققین نے کئی جواب دیئے ہیں۔ ایک بیر کہ جنات کی تخلیق دنیا
گی آگ سے ہوئی ہے جہنم کی آگ و نیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ تو دنیا کی آگ اس
کے مقالمے میں کوئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اِس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی
آگ میں جلیں گے اگریہ بات کسی کو بجھ ندآئے یعنی ناریوں کونار میں جلنے کی سز ااگر ان کو
سجھ ندآئے تو پھر اس طرح سجھ لوکہ ناریوں کو جہنم کے طبقہ زمبر ریمیں بھینا جائے گا۔ وہ
انتہائی شینڈ اطبقہ ہے۔

آگ الله تعالی آنخضرت مَلْ اَلَیْ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں افکائت میں الله تعالی آنخضرت مَلْ اِلَیْ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں افکائت میں دہ کہ جھوں نے خود کہا ہوکہ ہمارے کا نول میں ڈاٹ گے ہوئے ہیں ویٹی اذار ننا وَقُر ﴿ [سورہ م مجده]'' اور ہمارے کا نول میں بوجھ ہیں ڈاٹ ہیں۔' جب یہ حالت ہوتو ہدایت کیے نصیب ہوگ۔ دو پہر کا وقت ہو مطلع بھی صاف ہوکوئی آدی باہر سڑک پر کھڑا ہوکر آنکھیں بند کر کے کہا کہ جھے سورج دکھاؤ۔ بھی اتو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تجھے سرج کیے دکھاؤ بھی اتو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تجھے سرج کیے دکھاؤ بھی اتو آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے انکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے انکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے ان قاب کا اس میں بھلا تھور کیا ہے آناب کا اس میں بھلا تھور کیا ہے آناب کا اس میں ایک ان میں ڈاٹ لگائے ہوئے ہوں آنکھوں کے آگے یردے لڑکائے تو جضوں نے کا نول میں ڈاٹ لگائے ہوئے ہوں آنکھوں کے آگے یردے لؤکائے

ہوئے ہوں کیا آپ ان کوہدایت دے سکتے ہیں آؤ تھ دی الْتُنی یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ آؤ تھ دی الْتُنی یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ جنھوں نے قصداً آئکھیں بندگی ہوئی ہیں وَ مَن کَانَ فِی ضَلْلِ مُنین اور کیا آپ اس کوہدایت دے سکتے ہیں جو کھلی گراہی ہیں ہے اور اس گراہی سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ طلب کے بغیر رب تعالی سی کو بچھ بیں دیتا۔ طلب ہوگی تو دے گا۔

اس کی مثل تھ اس طرح مجھ کے لائٹ اس نکل سے اللہ ہوگی تو سکتے ہیں کہ اس میں کو بھو بیل دیتا۔ طلب ہوگی تو دے گا۔

اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ نونٹی اور نلکے ہے یانی تب ہی حاصل کر سکتے ہو کہ برتن کا منه سیدهار کھا ہوا دراگر برتن یا گلاس دغیر ہ الٹارکھو گےتو بے شک سارا دن بھی ٹونٹی چلتی رہے گلاس یالوٹا وغیرہ نہیں بھرے گا۔ یہی حال مجھوتم کہ جب کسی کے دل میں طلب ہوگی حق کی تو ضرور اس کو ہدایت لے گی اور اگر دل والا برتن النادے گا تو اس میں پھے ہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَليومن ومن شاء فليكفر [سورۃ الکہف]'' کیں جو جا ہےا بنی مرضی ہے ایمان لائے اور جو جا ہے اپنی مرضی ہے کفر اختیار کرے۔ 'فرمایا فَاِمَّانَذُهَ بَنَّ بِكَ اللَّهِ بَلْكِ اللَّهِ الْرَبِم لِي جَاكِيلُ الرَّبِم لِي جَاكِيل آب كودنيات آخرت كى طرف توبيخيال نكرنايين جائيس ك فَإِنَّا مِنْهُمْ فُنتَقِمُوْنَ پس بے شک ہم ان ہے انقام لیں گے۔ بیعذاب سے چھوٹ ہیں سکتے اَوْ نُرینَاکَ الَّذِيْ ﴾ وَ عَدْنُهُمْ ﴿ يَا بَهُمْ آبِ كُودِكُهَا نَعِيلِ وه عَذَابِ جِسْ كَا بَهُ نِهِ ان سے وعدہ كيا ہے۔ آپ کی موجود گی میں عذاب آئے فَإِنَّا عَلَيْهِ مُ مُفْتَدِرُ وْنَ لَيْسَ بِهِ سُكَ ہِمَ اللَّهِ قادر ہیں۔

حضورا كرم عَلَيْنَ كَابِدوعا كرنا:

کے والوں کی نافر مانی اور زیاد تیوں کی وجہ سے آپ ہولی کے بد دعا فر مانی اے ہور دگار!ان پر ایسے سال مسلط فر ماجیسے یوسف مالیا ہے تھے۔

بارشیں رک گئیں ، ورخت جھاڑیاں سر گئیں ، جانور مر گئے ۔ حالت بہاں تک پیچی کہ اکسلوا الْعِظَامَ وَالْمَیْتَةَ وَالْعُلُودَ " ہدیاں ہیں ہیں کر بھا نکتے تھے ، مرداراور چرئے کھاتے تھے۔ ابوسفیان اس وقت کا فرتھا۔ آنخضرت مالیا کے پاس آ کر کہنے لگا اے محد میلیا آپ صلد حی کاسبق دیے ہیں بیساری تہاری برادری ہے دعا کریں ان سے محد میلیا آپ صلد حی کاسبق دیے ہیں بیساری تہاری برادری ہے دعا کریں ان سے بیت کیلیف رفع ہوجائے۔ آپ میلی نے فر مایا چیاجان! اللہ تعالی کی تو حید کو قبول کر لو بکلمہ پڑھلو، اسلام کو تعلیم کرلو پھر دیکھور ب تعالی کی رحمیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ کہنے لگا ہے بات نے کروویسے دعا کرو۔

پیھدن ہوئے ہیں ایک بی بی میرے پاس آئی کدر شتے میں رکاوٹ ہے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بٹی! یہ تعویذ لواور کہا کہ ہرنماز کے بعد تین دفعہ یارجیم ، یا کریم ، یالطیف پڑھ لیا کرنا۔ اللہ تعالی اس کی برکت ہے رشتے میں رکاوٹ کود ، رکرد یے میں ۔ کہنے گئی کہ اگرنماز پڑھنی ہے تو پھر تعویذ اپنے پاس رکھاو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں تیرے طرح کی کوئی اور نی بی لے جائے گی ۔ تعویذ لے کرنہیں گئی کہ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔

توابوسفیان نے کہاتو حیداور کلے والی بات کوچھوڑ و پہلے ہمارے لیے دعا کرو۔
آپ مَلْ الله نے دعا کی عذاب ان سے لگر گیا۔ پھر الله تعالیٰ نے بدر کے مقام پر عذاب ان پر مسلط کیا۔ تو فر مایا ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو دکھادی وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے دعدہ کیا ہے۔ فائنت نمیسلٹ بیا آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں وہ چرز جو آپ کی طرف وہی گئی ہے۔ بیقر آن الله تعالیٰ کی نعتوں میں سے بہت بڑی دور میں ہمیں لیمت ہوئی کہ دور میں ہمیں سے بہت بڑی دولت ہے۔ اس مادی دور میں ہمیں

اس کی قدر نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالی مرنے کے بعد قبر میں اس کی قدر وقیت معلوم ہوگی ، میدان محشر میں اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ پل صراط پر گزرنے کے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ قرمعلوم ہوگی ۔ تو فرمایا آپ مضوطی کے ساتھ پکڑیں ہیں چیز کو جو آپ کی طرف وق کی گئی ہے اِنّلہ کے علی جسر اَ اِجلام مُسَنّق ہِد ہے شک آب سید سے داستے پر ہیں وَ اِنّهُ اور بِ شک میں قرآن کی ذکھ کے لئے البتہ آپ کے لیے تھی محت ہے وَ لِقَوْمِ مِک اور بِ شک آب کی قوم کے لیے بھی تھی جس اس کو پڑھنا ، بھی نا ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی قدر یو خوات ہے۔ اس کو پڑھنا ، بھی نا ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی قدر یو خوات ہے ۔ اس کو پڑھنا ، بھی نا ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی فر ریو خوات ہے ۔ اس کو پڑھنا ، بھی اس کے مطابق عمل کرنا ہی کرتر آن کو مانا ہے یانہیں ، پڑھا ہے یانہیں ، بھی ہے یانہیں ، اس کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں ۔ یہ وال تم ہے ہوں گاری سے عافل ندر ہنا۔

آگے شرک کارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا وَسُسُلُ مَنُ اَوْسُلُنَا اے بی کریم مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### وَلَقَلُ

ارْسُكْنَامُوْسَى بِالْيِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَكُرْبِهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْتِنَا إِذَاهُمْ مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُرِّنَ أَيْدٍ إِلَا هِيَ ٱلْبُرُمِنَ أُغْتِهَا وَآخَذَ نَهُمْ بِالْعَلَابِ لَعُلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَآلُهُ السِّحِرُادُعُ لِنَارِيكِ مِاعِمَا عِمْلُوا يَأْلُهُ السِّحِرُادُعُ لِنَارِيكِ مِاعِمَا عِمْلُوا إِنَّالَهُمْ تَكُونُ فَلَمَّا كَتُفْنَا عَنْهُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَكُنُّونَ ٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ النِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرُو هن والْأَنْهُ رُبِّجُرِي مِنْ تَعَنِّيْ أَفَلَا لَبُصِرُونَ الْمُأْنَا خَيْرُمِنْ هْ ذَا الَّذِي هُوَ مِحْمِيْنُ هُ وَلَا يُكَادُيُ بِينُ ﴿ فَلَوْلَا ٱلَّهِ يَ عَلَيْهِ السُّولَةُ صِّنْ ذَهَبِ أَوْجِاءً مَعُهُ الْهَلَيْكُةُ مُقْتَرِينِينَ ﴿ فَالْسَجَعَتْ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُ مُرِكَانُوْ اقَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَكُنَّ الْمُفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَفُنْهُ مُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ فَجُعَلُنْهُ مُ سَلَقًا وَمَثَالًا لِلْإِجْرِيْنَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ اورالبِتِ تَحْقِيقَ أَرْسَلْنَامُولِي بَعِيجًا بَمْ نَهِ مُوكِي لِللَّهِ كُو باليتناً الني نشانيال دے كر إلى فيرُعَوْنَ فرعون كى طرف وَمَلَابِهِ اوراب كَ جَمَاعت كَى طرف فَقَالَ لِي فَرِمَا يَا مُونُ مَنْ فَ إِنِّي دَسُولُ رَبِّ العُلْمِينَ بِي اللَّهِ عَلَى مِن رسول ہوں رب العالمین کی طرف ہے فَلَفًا ا جَاءَهُمْ لِيل جمل وقت وه إلا يُه موى مائيك الن كے باس باليتيا آ جارى نشانیال إذَاهُ مَهُ مِنْهَا يَضْ مَتُكُونَ اجالك وه لوك ان نشانيول كے ساتھ بنتے

تص وَمَانُرِيْهِ مُ مِنْ ايَةٍ اور بَمْ بَيْن وكهات تص ال كوكوئي نشاني إلَّاهِي أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا مُروه برى موتى تقى بلى ع وَأَخَذْنُهُمْ بِالْعَذَابِ اور مم في پر اان كوعذاب من لَعَلَّهُ في يَرْجِعُون تاكده وباز آجائين وَ قَالُوا اوركماانهول ن يَانَيْهَ السَّحِيرُ اللهُ عَادُوكُم ادْعُ لِنَارَبُّكَ وعاكر مارے لیے اپ رب سے بِمَاعَهِدَءِنْدَك جو کھ عبدكيا ہے اس نے آپ كساتھ إِنَّنَالَمُهُ تَدُون بِ مُك بم مِرايت يانے والے بي فَلَمَّا حَيْمَ فَفَاعَ فَهُمُ الْعَذَابَ لِيل جس وقت بم في دور كردياان عامداب إِذَاهُمْ يَنْ كُونَ اجِاكُ الْعُولِ فِي عَبِدُورُومِا وَنَادَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ اوراعلان کیا فرعون نے اپنی قوم میں قال یقوم کہااس نے اے میری قوم الَيْسَ لِي مُلْكَ عِصْرَ كَيانِين مِيرِ عَلَيْهِ مَا لَكُ مُ وَهَٰذِهِ الْأَنْهُرُ اوربينهرين تَجْرِي مِن تَحْقِي جِلْق بِين مير كينج أَفَلَا تَبْصِرُ وَنَ كَيَا ليس تم نبيس و يكصف أمُ أَنَاخَيْرٌ بلكه ميس بهتر مول مِنْ هُذَ اللَّذِي هُوَمُهِ أَنِي ال مخص سے جو حقیر ہے وَلایتگادیبن اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کرسکے فَلَوُلْأَا لُقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً يِل كيول بَهِن واللهِ اللهِ السَّكُنُ قِرْ إِذَهَب سونے کے اور کا عَمَعَهُ الْلَهِ کَهُ یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے مُقْتَرِينِنَ جُرْبِهِ فَ فَإِسْتَخَفَّ قَوْمَهُ لِي خَفِيف بناياس في إِي قوم كُو فَأَطَاعُوْهُ لِي الْعُولِ فِي اللَّا عَتِ كَى إِنَّا هُوَ مَّا أَوْ اقَوْمُ الْفِيهِ فِينَ

بِشُك وه قوم همى نافر مان فَكَمَّ آئِسَفُونَا پِى جَس وقت انهول نِهُمِيل غصر دلايا انتقام نافر من انتقام ليا فَاغْرَ قُنْهُ مَ لِيل بهم نے انتقام ليا فَاغْرَ قُنْهُ مَ لِيل بهم نے انتقام ليا فَاغْرَ قُنْهُ مَ لِيل بهم نے كرديا ان كوغرق كرديا ان كوغرق كرديا أجْمَعِيْنَ سبكو فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا پِى بهم نے كرديا ان كو گئر ديا ان كوغرق كرديا ان كائر دوسروں كے ليے۔

اسے بیل حضرت ابراہیم مالینے کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس رکوع میں موئی مالینے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کا رکوع میں عیسیٰ مالینے کا ذکر آئے گا۔ ان واقعات کا آبس میں ربط یہ ہے کہ عرب میں اکثریت مشرکین کی تھی جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ دوسر نے نمبر پر میہود کی آبادی تھی خیبر ساراان کا تھا اور مدینہ طیب میں بھی ان کا کا فی زور تھا۔ موئی مالینے کو مانے کا دعویٰ کرتے تھے گرموں مالینے کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے تھے گرموں مالینے کو مانے کا دعویٰ کر آبادی عیسائیوں کی تھی۔ نجران کا علاقہ ان کا تھا اور عیسیٰ مالینے کو مانے ان کا حوالی نے ان کا علاقہ ان کا تھا اور عیسیٰ مالینے کو مانے کے دعوے دار تھے گرعیسیٰ مالینے کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالٰ نے ان جی عیم دن کا ذکر کر کے حقیقت واضح فر مائی ہے۔

فرمایا وَلَقَدُارُسَلْنَامُولِی بِالْیِتَا اورالبِت تحقیق بھیجاہم نے موکی مالیے ہوتا اپنی نشانیاں دے کر اِلی فیرعوٰن فرعون کی طرف فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ موکی مالیے ہے کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان - بردا ہوشیار، چالاک اور چال بازآ وی تھا جسے آج کل کے ہمارے لیڈر ہیں وَ هَلَا ہِ اور فرعون کی جماعت کی طرف بھیجا۔ اس علاقے میں دو خاندان قبطی اور سطی متھے ۔ قبطی فرعون کی جماعت کی طرف بھیجا۔ اس علاقے میں دو خاندان قبطی اور سطی متھے ۔ قبطی فرعون کا خاندان تھا اور سطی بنی اسرائیلی سے جومز دور پیشانوگ سے فقال پی فرمایا موں مالیا کی میں رسول ہوں رب العالمین کی موں مالیا کی میں رسول ہوں رب العالمین کی موں میں العالمین کی موں میں العالمین کی موں رب العالمین کی موں میں مول ہوں رب العالمین کی موں میں موں موں رب العالمین کی موں میں موں موں رب العالمین کی موں میں موں موں دور پیشان کی میں دو خاندان ہوں ہوں دور پیشان کی میں دور کیا ہوں دور بیشان کی موں دور بیشان کی موں دور بیشان کی میں دور کیا ہوں دور بیشان کی موں دور بیشان کی میں دور کی مالیا کی موں دور بیشان کی میں دور کیا کھیں کی میں دور بیشان کی میں دور کیا کی موں دور بیشان کی میں دور کیا کھیں کی میں دور کیا کھیں کی میں دور کیا کھیں کی موں دور بیشان کی میں دور کیا کھیں کی میں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھی کی میں دور کیا کھی کیں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھیں کی میں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھیں کی کھیں کی موں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھیں کی کی موں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھیں کی موں دور کیا کھیں کی کی موں دور کیا کھیں کی کھ

طرف سے اس مقام پراجمال ہے سورۃ الاعراف بیں تفصیل ہے۔ قال فرعون نے کہا اِن کُنْتَ جِنْتَ بِایَةِ فَاْتِ بِهَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّدِیقِیْنَ '' اگرتولایا ہے کوئی نشانی تو لااس کواگرتو بچوں میں ہے ہے فَ اَلْقَلَی عَصَامًا فَاذَا هُو تُعْبَانٌ مُبِیْنٌ لیس ڈالا اس کواگرتو بچوں میں ہے ہے فَ اَلْقَلَی عَصَامًا فَاذَا هُو تُعْبَانٌ مُبِیْنٌ لیس ڈالا اس کوا مالیے نے اپنی لائٹی کوئی اچا تک وہ ہوا از وہائن گیا۔' وزیر مشیرا ورساراعملہ فرعون کا بیضا ہوا تھا۔ فرعون اپنی بہوئے ہوئے ہوئے میں خصاب کا بیضا ہوا تھا۔ فرعون اپنی بلند تخت کری پر بیضا ہوا تھا تائ شاہی بہتے ہوئے ہوئے کرا اور او پر باث کے ساتھ ۔ از دبانے جو منہ فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہوکر نے گرا اور او پر کوئن بیں کری ۔ بڑی بجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہوکر ایس جا ہرکوئن نیس کری ۔ بڑی بجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے والد سولی پر لائکا کر بدن میں میخیں تھو تک و تیا کہ مشکل وقت میں تم مجھے جھوڑ کر بھاگ گے تھا۔ تو سار ہے ڈر کے کہ اگر بھا گر وہ اور وہ بیضا تو موئی عالیے نے فرمایا۔

میں تمہاراعلاج کرتا ہوں۔ جب اٹھ کر دوبارہ بیضا تو موئی عائیے نے فرمایا۔

میری ایک نشانی اور ہے۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالاتو وہ مورج کی طرح چکتا تھا۔ ولی طور پرفرعون اور ہامان بچھتے سے کہ یہ تجی نشانیاں ہیں۔ مورہ تمل آیت تمبر کا بارہ اوا میں ہے و آستیہ تنظا آن فیسٹے مالانکہ یقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' مگر اقتد ارافتد ارہوتا ہے مانے نہیں۔ سورہ طلا میں ہفرعون کہنے لگاتو آیا ہے مارے باس تاکہ تو نکال وے ہمیں اپنی زمین سے جادو کے زور پر اے موئ ہم بھی انکس کے تیرے مقابلہ میں اس جیسا جادو۔ ہمارے اور ایپ درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ہم تیرامقابلہ کریں گے۔موئی مائے مافی مائے مافی میں اس جیسا جادو۔ ہمارے اور ایپ درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ہم تیرامقابلہ کریں گے۔موئی مائے می خرمایا می وعدہ گر کہ کی تیوم الدر یا تی تی مادی میں اس جیسا جادو۔ ہمارے اور ایپ درمیان کوئی وعدہ مقرر کر ہم تیرامقابلہ کریں گے۔موئی مائے می تو مالیا می وعدہ کی میں اس میں مقابلہ ہوگا جا شت کے وقت۔ فرعون نے اعلان کیا اور بڑے برے جادوگر بلائے۔ پھٹی کا دن تھا لوگ فارغ سے فرعون نے اعلان کیا اور بڑے برے جادوگر بلائے۔ پھٹی کا دن تھا لوگ فارغ سے فرعون نے اعلان کیا اور بڑے برے جادوگر بلائے۔ پھٹی کا دن تھا لوگ فارغ سے

میدان جرا ہوا تھا۔ دوسری طرف موکی عالیہ ، ہارون عالیہ اور ان کے چندساتھی تھے خربت کے مارے پھٹے پرانے کیڑے بہتے ہوئے۔ فرعون کے بہتر (۲۲) ہزار جادوگر میدان میں۔ جا فظ ابن کیٹر بریکھیا نے کہ جرا یک نے ایک لاٹھی اور ایک ری بھیکی ، میدان میں۔ جا فظ ابن کیٹر بریکھیا ، بعز ۃ فرعون کے ہر ایک نے ایک لاٹھی اور ایک ری بھیکی اثر وہا بن کے ساتھ جراگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعرے لگ رہے تھے۔ موی نے لاٹھی بھی تا اور ہا بن کے ان کے سارے سانچوں کونگل گئے۔ پھر موی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دو بارہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگر بحد گئے کہ یہ جادونہیں ہے۔ جادویس جن نہیں بدتی نظر بندی ہوتی ہے۔ جادویس جادوگر موی عالیہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں سولی پر لڑھا دُن گا تہما رے ہاتھ بادک اور کا اور کا اور کے ہو میں سولی پر لڑھا دُن گا ہما رے ہاتھ بادک اور کا اب وقت ختم ہوگیا لیکن حضرت ابن عباس مُنٹی فر ماتے ہیں کہ تیرہ آدی ای وقت و ہیں سولی پر لڑھا دی گئا ایکن خور خون میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکھ ایک آھے بالیتا کی جس وقت وہ لاے ان کے ان کے پاس ہماری نشانیاں اِذَا کھ مُر مِنْ اَلْ اَلْمُ مُرِ مُنْ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

بازآ جائیں وَقَانُوٰا اور کہا انھوں نے موک ملائے کو یَآئے قالسُجر اے جادوگر افغ کنتاز بَلک وعاکر ہمارے لیے اپنے رہ سے بِمَاعَهِدَعِنْدَک جوعہد کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ ، جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۳ اللہ فی نہر ویس ہے گئی گئی تھنگ مَنا اللہ جُوز کَنُومِنَن لَک وَ لَنُرُسِلَنَ مَعَک بَسِل الله بِعْن کَشَفْت مَنا اللہ جُوز کَنُومِنَن لَک وَ لَنُرُسِلَن مَعَک بَسِنی اِسْراَءِ یُل ''اگر دور کر دیا ہم سے عذاب ، طوفان ٹڈی دل وغیرہ تو ہم ضرورایمان لائی سے کہ اسرائیل کو بھی الائیس کے بچھ پر اور ضرور بھی دیں گے تہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ۔'' بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے ۔ جادوگر کیوں کہا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہان کے خود کہ جادوگر بی بافظ ہے طوراد ب استعال کیا۔

اوربعض حفرات کہتے ہیں کہ ضداور چڑانے کے لیے کہااے جادوگر!اپ رب کو پکارواس وعدے کے ساتھ جواس نے تبہارے ساتھ کیا ہے عذاب کے ٹالنے کا اِنْنَا کَشَفْدُونَ ہِ شَک ہم راہ راست پر آجا کیں گے فَلَمّا کَشَفْدُاعَهُمُ الْعَدَابَ لَی کہ جم روقت ہم نے دور کر دیاان سے عذاب اِذَاهَدُ یَنْکُمُونَ اچا تک اُنھوں نے عہد تو رُدیا ،سب وعدے تو رُدیا ہو عذاب اِذَاهَدُ یَنْکُمُونَ اچا تک اُنھوں نے عہد تو رُدیا ،سب وعدے تو رُدیا ہو کے فرعون نے پکار کر کہاا پی تو م کواے میری توم! اللیس اِن میں کے درمیان قال یٰقَوٰج فرعون نے پکار کر کہاا پی توم کواے میری توم! اللیس اِن میں مول ، میری حکومت نہیں و ھٰذِ والاَنْ اُنھوں تَجْدِی مِنْ تَعْفِی اور بینہریں میرے کلات کے میری حکومت نہیں و ھٰذِ والاَنْ اُنھوں تَجْدِی مِنْ تَعْفِی اور بینہریں ہو ۔ مکلات کے میری تو جیس کر وقت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟ میری نو جیس میری ، دولت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟ میری نو جیس میری ، دولت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہو کہتے نہیں ہو؟ آنا آنا آنا ہے گئے تو نے ہیں ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟ و کھتے نہیں ہو؟ آنا آنا آنا ہے گئے تو نے ہیں ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا و کیا تھوں الذی ہو قبیل ہو اللی اللی کا اللی کیا ہوں الذی ہو قبیل ہوں الذی ہو قبیل ہوں الذی کھو تو بھون کے باس کیا ہوں اللی کھوں اللی کہوں الذی کھو تو بھون کے باس کیا ہوں کو کھون کے باس کیا کہوں کھون کے باس کیا ہوں کو کھون کے باس کیا ہوں کھون کے باس کیا ہوں کھون کے باس کیا ہوں کھون کے باس کیا کہونے کھون کے باس کیا ہونے کھون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کھون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کھون کے باس کیا ہون کھون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کو کھون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کے باس کو کھون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہونے کیا ہون کو باس کیا ہون کے باس کیا ہون کے باس کیا ہون کے باس کو باس کیا ہون کے ب

اس محف ہے جو حقیر ہے۔ مولیٰ مائیے کے کو حقیر کہتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ادر اپنے آپ کو معزز سیم حقا ہے کہ میرے پاس حکومت ہے ، دولت ہے ، فوجیں ہیں ، لوگ میرے ساتھ ہیں جیسے آئ کل کے لیڈر دعوے کرتے ہیں ادر ہے بھی حقیقت کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اگر عوام ان کا ساتھ نہ دیں تو ایک بھی آگے نہ آئے ۔ حق والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ حق سیم حضے والے ، حق کی تائید کرنے والے تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور بیسلسلہ ہمیشہ سے چلا آ کر سیم حقیق والے ، حق کی تائید کرنے والے تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور بیسلسلہ ہمیشہ سے چلا آ کر ہے ۔ فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ای لیے بیان کیا ہے۔

مشرکین مکہ کا وفد آیا آنخضرت منگانی کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمارے تہارے درمیان جو جھڑا اے اس کو ختم کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ عرب میں سے کی کو دالت مان لووہ جو فیصلہ کرے ہم سمارے تبول کرلیں گے یا پھر دوننگ کرالوہم زیادہ ہیں ان تم زیادہ ہو جوزیادہ ہوں ان کی ہیروی کی جائے۔ اللہ بتحالی نے آٹھویں پارے میں ان دونوں شقوں کا دوفر مایا ہے۔ آف تعیر اللہ حکما و ھو الّینی آنڈل اِلّیکم الْکِتْبَ مُفْصَلًا [الانعام نے اا]" کیا میں اللہ تعالی کے سواکی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کرداں۔ میں اللہ تعالی کے سواکی اور تھم مانے کے لیے تیار نہیں ہون۔

دوسری صورت کاردآیت نمبر ۱ اامل فرمایا وَإِنْ تُطِعُ اَ کُفَرَ مَنْ فِی الْاَدُضِ يُسْطِعُ اَ کُفَرَ مَنْ فِی الْاَدُضِ يُسْطِيدُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ " اوراگرآب اطاعت َري گان لوگوں کی جواکثر ہیں زمین میں تو وہ بہکا دیں گے آپ کوراستے ہے۔ "اکثریت بمیشہ گراہوں کی رہی ہے۔ حضرت لوط ملائے اوران کی قوم کے متعلق فرمایا فَسَمَا وَجَسَنْ فَا فِیْهَا غَیْسَرَ بَیْتُ مِیْ مِنْ الْمُعْسَدِیمِیْنَ [ الذاریات ۱۳۹]" بیس نہ پایا ہم نے ان میں مسلمانوں کے ایک گھرائے کے سوا۔ "ایک حویلی تھی جس میں حضرت لوط ملائے اوران کی دویا تین بیٹیاں تھیں۔ اور

گئے چنے افراد مومنوں کے رہتے تھے۔ بیوی نے بھی ساتھ نہیں دیا باقی ساری آبادی کافروں کی تھی۔

حفرت نوح البيائي في ساڑھ نوسوسال تبليخ كى وَمَا اَمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْ اَمِودَ مِنْ اَمُنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْ اَمِانِ لا عَانِ كَماتِهُ مَرْتَعُورُ عِلوَّكِ، 'ساڑھ نوسو قَلِيْ اَمِانِ لا غَ والول كى تعداد سوبھى نہيں تقى \_كو كى نو يے لكھتا ہے كو كى تال كے بعد ايمان لا في والول كى تعداد سوبھى نہيں تقى \_كو كى نو يے لكھتا ہے كو كى ترانو يے مرد ، عورتيں ، بوڑھے ، بيچ سب ملاكر \_ باقى سب مشرك تھے \_نوح ماليا ہے كے بيٹے كنوان في ساتھ نہيں ويا ، بيوى واعله في بھى ساتھ نہيں ويا \_قلت كثرت كو كى شے نہيں ہے ، ميشوق برقائم رہنا جا ہے ۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم
ہوگی۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں پیغبر اور اس کی قوم آئے حساب کے
لیے۔سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا اورسب سے پہلے یہ بل صراط ہے گزرے
گی اورسب سے پہلے بیامت جنت میں واغل ہوگی۔فرمایا نکٹن الا خِرْوْن السَّالِقُوْن السَّالِقُون کی اور سب سے پہلے بیا اور قیامت والے دن
یوم مالی قبلہ ہے '' ہم دنیا ہیں آئے کے اعتبار سے آخری امت ہیں اور قیامت والے دن
حساب میں پہلی امت ہوں گے۔''اور جنت میں والے کے اعتبار سے بھی ہم پہلے ہیں۔
فرمایا ایسے پیغبر بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ تین امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں
گے کہ ان کے ساتھ صرف چارامتی ہوں گے کہ ان کے ساتھ والے گران کے ساتھ دوامتی
موں گے کہ ان کے ساتھ وی گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ فرمایا ویکھی ' نیبی و گران کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔''
اس کا مطلب سے ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔اکثریت ہمیشہ دوسر سے لوگوں
اس کا مطلب سے ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔اکثریت ہمیشہ دوسر سے لوگوں

ک رہی ہے۔

تو فرعون نے کہا بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کی نسبت جو حقیر ہے وَ لَا یَکَادُیّہِیْنُ اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کر سکے۔ کیوں کہ اس کی زبان بھی میری طرح صاف نہیں ہے۔

اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم پینیا مولیٰ مالیے۔ کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی ۔کسی وقت بیوی کوخوش کرنے کے لیے بادل نخو استہ فرعون بھی اٹھالیتا تھا۔موئی مالیے اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ بھی انگلیاں اس کی ناک میں ڈوال دیتے بھی آئھوں میں بھی کانوں میں بھی پچھاور بھی پچھا۔

فرعون كاحضرت موحلٌ مَلْئِلِيم كالمتحان لينان

فیصد باتی رہی۔اس کے مقابلے میں فرعون کی زبان تندرست تھی۔

توس کا تقابل کرتا ہے کہ میرے مقابلے میں بیان بھی نہیں کرسکتا اور میری زبان خوب چلت م فَلَوْلاً أَنْقِى عَلَيْهِ أَسُورَةً مِّنْ ذَهَب يس كيول بيس وُالله عَنْ الله عَنْ الله اس پر تنگن سوئے ہے۔اس زمانے میں باوشاہ سونے کے تنگن مینتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں رب كانائب موں رب تعالى كانائب ہے تواس كے پاس سونے كے نگن كيوں نہيں ہيں اَوْجَاءَمَعَهُ الْمُلَيِّكَةُ يَا كِيونَ نَهِينَ آئِ ال كَسَاتِهِ فَرِيْتَةِ بِرْبِهِ وَيَعِينِ لِكَا تار لائن باندھ کر۔مثال کے طور برآج وزیر اعلیٰ نے کہیں جانا ہوتو پولیس کو پسویڑے ہوتے ہیں اور اگر گورنر نے گزرنا ہوتو سڑ کیس بند ہو جاتی ہیں جگہ جگہ یولیس والے کھڑے ہوتے ہیں آگے بیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں ادراگرصدر جائے تو اورمصیبت ہوتی ہے اگر دزیر اعظم جائے تو افسروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہسی طرح سے یہ وفتت گزاریں ۔ بیرب تعالی کا پنجمبر ہے تو اس کے آ کے پیچھے فرشتوں کی لائن کیوں نہیں لگی ہوئی۔اقتر ان کامعنی ہے مناتو مُقْتَرِينِينَ كامعنى موكا ملے موئے فرشتے آگے بيتھے داكيں باكيں مول پاہلے نبی آرہے ہیں۔

رب تعالی فرمائے ہیں۔ فَانسَّهُ فَنَ فَوْمَهُ کِی حَفیف بنایا اس نے اپی قوم کو۔
فرعون نے قوم کی مت ماردی ۔ لوگ ظاہر بی چیز دن کود کھتے ہیں وہ ظاہر کی ہاتیں کرتا تھا
لوگوں کی سمجھ میں جلد آتی تھیں ۔ عقل ماردی اپنی قوم کی فَاطَاعُوهُ کُی اَنھوں نے
فرعون کی اطاعت کی ۔ کیوں کی؟ اِنْسَهُ وَ کَانُوا قَوْمًا فَسِقِیٰ ہِ ہُ سُکہ تھی وہ قوم
نافر مان ۔ القد تعالی نے دو بیغیر بھیج موک مرجید اور ہارون ماہیے ۔ مگر بد بخت قوم دوسر فی
طرف چلی گئی۔ فرمایا فَلَمَا اَسَفُو نَاانَ تَقَافُ مُن اِمِنْ فَهُ مُن جَبِ انھوں نے ہمیں عَصِه

دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا۔فرعون اور اس کی قوم سے فاغر قُلْهُ مُ اَجْمَعِیْنَ ، پس ہم نے ان سب کوغرق کر دیا بحرقلزم میں ۔موئ مالیے اور ہارون مالیے اسیے ساتھیوں کے ساتھ جب بحقلزم کے پاس بہنچے تواللہ تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی ماری ،راستے بن گئے ، یہ یار ہو گئے ۔فرعون نے ہامان کو کہا کہتم آ کے لگو پیچھے فوج اور میں فوج کے پیچھے رہوں گا۔ جب میرلوگ راستوں پر حطے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے یانی بھی پل پڑا سب وہیں ہے سيد هے جہنم رسيد ہو گئے ۔فرعون نے واويلاكرتے ہوئے كہا المنت أنَّه لا إله والله الله الله الَّذِي المَّنَتُ بِهِ بَنُوْا إِسْرَآءِ يُلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [يِلْس: • ا : مُمْسِ ايمان لايا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنواسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرمان برداروں میں ہے ہوں۔ 'رب تعالیٰ نے فرمایا کدابتم کہتے ہوادر تحقیق تم اس ے پہلے نافر مانی کرتے رہے فَالْيَوْمَ نُنَجَيْثُ بِبَدَيْثُ " پُس آج كے دن ہم بچاليں گے تیرےجسم کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی ۔'' فرعون کی لاش آج بھی مصرکے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دنیا جا کراس کود بھتی ہے کہ یہ وہ مخص تھا جو پیغیبر کے مقالبے میں کہتا تھا میں میہوں اور وہ ہوں اور اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔ مجھی کبھی اس کی نصور اخباروں میں بھی آ جاتی ہے۔ تو فر مایا جب انھوں نے ہمیں غصہ ولا با توجم نے ان سب کوغرق کرد ما فَعَدَانُهُمْ سَلَفًا کیل ہم نے ان کوکر دیا گئے گزرے لوگ جن کا نام ونشان نہیں ہوتا ۔ قَ مَثَلَا لِلْأَخِرِینَ ۔ اور مثال بنادیا پچھلوں کے لیے کہ نا فر ما نوں کا بیہ حشر ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالی اپنی نا فر مانی ہے بچائے اور محفوظ ر کھے۔ (آمين)



وَلَيَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْكِيمَ مِكَلَّا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُّ وُنَ ۞ وَ قَالْوَآءَ الْهَتُنَاخَيْرُ آمُرُهُو مَاضَرِيُوهُ لَكَ اللَّحِكَ لَا مُلْ هُـمُقَوْمٌ خَصِبُون ﴿إِنْ هُو إِلَّا عَبْلُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي الْمُزَاءِيْلُ ٥ وَلَوْنَشَاءُ لِحَكُمُ أَيَامِنَكُمْ مِلَلِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٥ وَإِنَّهُ لَكِيلُمُّ لِلسَّاعَةِ فَلَاتُمْتُرُكِّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْهُ ﴿ وَلا يَصُكَّ تَكُمُ الثَّيْظِرِيُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوُّهُمِ يُنَّ ﴿ وَلَهَا جَآءِ عِيْلِي بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَلْ حِثْنَكُمْ بِالْخِكْمُةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بعض الني تختلفون في الم فالتقوا الله و أطِيعُون والاله مُو رَيِّنُ وَرَثِيَّكُمْ فَأَعْيُكُ وَهُ هِذَا صِرَاطٌ شُسْتَقِيْمٌ ﴿ فَأَخْتَ لَفَ الْكُفْرَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُأْفُويُكُ لِلَّذِيْنِ طَلَمُوْا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ. ٱلِيْمِ@هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُ مُربَغْتَهُ ۖ وَهُ مَر لَايَتُعُرُونَ۞ٱلْآخِلَآءُ يؤمَينِ لَعُضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا النتقيني المنتقين

وَلَمَّا اورجس وقت ضَرِبَابُنَ مَرْيَدَ بِيانَ كَا كُلُ ابْنَ مَرْيَدَ اللهُ اللهُ

هُدُقَوْمُ خَصِمُونَ بِلَكُهُ وه تُوم جَمَّرُ الوب إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ نَبِيل مِوه مربنده أنْعَمْنَاعَلَيْهِ مم في الربانعام كيا وَجَعَلُنْهُ مَثَلًا اور بناديا ہم نے اس کومثال لِبَنِی اِسْرَآءِیلُ بی اسرائیل کے لیے وَلَوْنَشَآءِ اور الرجم عاين لَجَعَلْنَامِنْكُو البتهم بنادي تهارى جكه مَّلَهِكَةً فِي الْأَرْضِ فَرْضَةِ زَمِين مِن يَخْلُفُونَ وه ظافت كري وَإِنَّ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ اور بِشَكِ وه عليه البعة نشاني بين قيامت كي فَلَاتَمُ تَرُنَّ بهَا یس تم شک ندرواس کے بارے میں وَاشِّیعُونِ اور میری پیروی کرو هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمُ يسيدهاراسته ع وَلَا يَصَدَّنَّكُمُ الشَّيْطَنُ اور مِرْزنه رو كِيمٌ كوشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّهِ يُنْ لِي حَلَى وهِ تَهَارا كَالارْتُمْن بِ وَ لَمَّا كِمَا عَيْسُى بِالْبَيِّنْتِ اورجس وقت آئے عيسى ماليے كھلى نشانيول كے ساتھ قَالَ فراما قَدْجِئْتُ عُنْ مِنْ المَاهِول تَمْهَارِ عَالَ بِالْحِكُمَةِ حكمت وَلِأَبَيْنَ لَكُو اورتاكمين بيان كرول تمهار تنكي بغض الَّذِي بعض وه چيزي تَخْتَلِفُون فِيهِ جن مِين تم اختلاف كرتے مو فَاتَّقُواللهُ پس ڈروتم اللہ تعالی سے وَاَطِیْهُونِ "اورمیری اطاعت کرو اِنَّ الله ب شک اللہ تعالی مُوَدَبِی وَدَبِی وَمیرا بھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے فَاعْبَدُونَ يُسِمَّمُ عَبِادت كرواس كى هٰذَاصِرَاطُ مُنتَقِيْدُ يَسِيدهاراست ہے فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَ اَبُ مِنْ بَيْنِهِمُ لِي اختلاف كيا گروہوں نے آپس

میں فَوَیْنُ بِی خرابی ہے لِلّذِیْنَ طَلَمُوا النالوگوں کے لیے جھوں نظم کیا مِن عَذَاب سے هَلَ مَنظم کیا مِن عَذَاب سے هَلَ یَنظُرُونَ نہیں انظار کرتے یہ اِلاالسّاعَة گرقیامت کا اَن تَاتِیَهُ وَ یَنظُرُونَ نہیں انظار کرتے یہ اِلاالسّاعَة گرقیامت کا اَن تَاتِیهُ وَ بَغَتُهُ یَن اوران کونجر بھی نہ بغتُ تا یہ کہ آے ان کے پاس اعلی کی قُر مُن لاین عُرُق اوران کونجر بھی نہو اَلاَ خِلاَنَهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الل

ماقبل سے ربط:

کل کے درس میں تم نے موئ علی کا واقعہ پڑھا۔ آئ عیسیٰ ملائے کا واقعہ آرہا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب ملی کالقب تھا اسراء کا معنیٰ ہے عبداور ایل کا معنیٰ ہے الند۔ تو اسرائیل کامعنی ہوا عبداللہ ہور یعقوب کی اولا دکو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی اولا دہمی تقریبا چار بزار پیغیبر تھے ہیں بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر حضرت عیسیٰ ملی اولا دہمی تقریبا چار بزار پیغیبر آئے ہیں بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر حضرت عیسیٰ ملی ہے۔ ہیں بنی اسرائیل میں کوئی پیغیبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ ملی اللہ کے ہیں مگر تمام جہانوں کے لیے۔

حضرت عيسلى مانسيليم كى پيدائش

یں بناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تھے سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔ "اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو میں رحمان کی بناہ لیتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں جبرائیل مائیل مائیل مائیل مائیل کی طرف سے آیا ہوں تھے جیئے کی خوش خبری سنانے کے لیے میں نے تیرے گریبان میں چھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل مائیل ہے چھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل مائیل ہے چھونک مارنے سے حضرت مربم عندانا ہے کہ بیٹ میں حضرت مین مائیل کا وجود شروع ہوگیا۔ جب ولا دت کا وقت ہواتو حضرت مربم عیدانا ہے کہ بیٹ میں حضرت مین کہ لوگوں کی تعدید کا وجود تملی کے لیے مائوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کروں گی کہ بچہ کہاں سے لائی ہوں۔ لوگوں کا منہ بندکر نا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پیٹی ہوں پیٹی ہوں پیٹی ہوں پیٹی ہوں کے گھر میں میری تربیت ہوئی ہے:

#### - این خاند جمد آفاب است

ایسے گھرانے کی عورت کو واقعی پریشان ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر تنہائی ہیں حضرت عیسی عاہیے ہو اور پیدا ہوئے۔ رب تعالی نے خوراک کا بھی انتظام کر دیا کہ خشک کھجور پر دانے لگا دیے اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا کہ چشمہ جاری کر دیا۔ کجھوری کھا دُاور پانی ہو وَقَدِیْ یَ عَیْنَ اللّٰ کَا بِھی انتظام ہو گیا کہ چشمہ جاری کر دیا۔ کجھوری کھا دُاور پانی ہو وَقَدِیْ یَ عَیْنَ اللّٰ کَا بِھی انتظام ہو گیا کہ چشمہ جاری کر دیا۔ کجھوری کھا دُاور اگر لوگ تہمارے ساتھ تُفتگو کریں توان سے بات نہ کرنا۔

پہلا یا دومراون تھا۔ حضرت عیمیٰ مائے کو جب اٹھا کر لے سکیں تو سارے لوگ و جہلا یا دومراون تھا۔ حضرت عیمیٰ مائے کو جب اٹھا کر لے سکی ہے توایک چیز ایستہ تھیں لائی ہے توایک چیز اورہ یہ ای اور پی ۔ "بیکیا کیا ہے۔ تیرا باب نیک ، تیرا مارا خاندان اور پی ۔ "بیکیا کیا ہے۔ تیرا باب نیک ، تیرا مارا خاندان نیک ، تیرا سارا خاندان نیک ۔ بیوا ہے اکھے ہوگئے نیک ۔ بیوا ہے اکھے ہوگئے مارد ، کیا عور تیں ، نیچ ، بوا ھے اکھے ہوگئے

تورب تعالی فرماتے ہیں و کفّاضر ب ابن مرید مثلا اورجس وقت بیان کی گئیسی ابن مریم شباسا کی مثال بطور مثال کے کہ دیکھواللہ تعالی نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا ہے اِذَاقَوْ مُلْکَ مِنْهُ يَصِدُون الله عَلى الله کی کہ میں مثال سے چلانے گئی ہے۔ جب اس کا ذکر آتا ہے اِذَاقَوْ مُلْکَ مِنْهُ يَصِدُون الله عَلى آپ کی قوم اس مثال سے چلانے گئی ہے۔ یہ مِن دُون کے عربی میں دومنی کرتے ہیں۔ ایک تصدید کامعنی یعنی تالیاں بجانا۔ سور آلانفال میں ہے ماکن کی صلائے می عند کہ البیت الله مُکابًا و تصویلة "دور نیس ہے الله نقال میں ہوتا ہے اللہ میں کہ بات سے اللہ میں بیانا ورتالیاں بجانا۔ "قوالی کرنا۔ این شرکوں کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ "قوالی کرنا۔ بیان کی عبادت تھی اور اگر یہ طَدر ب کے باب ہے آئے تواس کامعنی ہوتا ہے آوان کے والی کرنا۔ بیان کی عبادت تھی اور اگر یہ طَدر ب کے باب سے آئے تواس کامعنی ہوتا ہے آوان کے بیان کی عبادت تھی اور اگر یہ طَدر ب کے باب سے آئے تواس کامعنی ہوتا ہے آوان کی میادت تھی اور اگر یہ طَدر ب کے باب سے آئے تواس کامعنی ہوتا ہے آوان کو بات کے آئوان کامعنی ہوتا ہے آوان کی میادت تھی اور اگر یہ طَدر بیان کی عبادت تھی اور اگر یہ طَدر کی باب سے آئے تواس کامعنی ہوتا ہے آوان کی میاد تھی اور اگر یہ طَدر کی باب سے آئے تواس کامی میاد کی میاد تھی کو کی باب سے آئے تواس کامی میاد کی میاد کی باب سے آئے تواس کامی کی باب سے آئے تواس کی ہوتا ہے آوان کو کی باب سے آئے تواس کامی کی باب سے آئے تواس کی بیشر کی باب سے آئے تواس کی باب سے آئے تواس کی باب سے آئے تواس کی باب سے تھی کی باب سے تواس کی تواس کی باب سے تواس کی باب سے تواس کی باب سے تواس کی کو تواس کی باب سے

کسنا، چینی مارنا، شور کپانا۔ اور اگر نَسصَرَ سے آئے تواس کا معنیٰ ہوتا ہے روکنا۔ یہ صدر ب سے ہے۔ اس کا معنیٰ ہے چینیں مارنا، آواز سے کسنااور طعن وشنیع کرنا۔ وَ قَالُوَ ا اور کہا انھوں نے عَالِھَ تُنَاخَیْرُ کیا ہمارے اللہ بہتر ہیں اَم ھُوَ یا وہ۔ کہنے ہگے و کیھو! ہمارے اللہ ہیں لات، منات، عزٰ ی۔ ان کے نسب نامہ میں کوئی اعتراض نہیں کر مسکنا کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ اور عیسیٰ عالیہ کے متعلق یہودیوں سے پوچھووہ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ ہم سے عیلی عالیہ کی بزرگی منوانا جا ہے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں ماضر ہُوہ لک اِللہ جَدلًا نہیں بیان کیا انھوں نے اس کوآپ کے سامنے مگر جھڑ نے کے لیے کئیسی سلیجے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو بن میر فرق خصیر نے کے لیے میسی ملیعے کا ذکر کرتے میں ان ہُوَ اِلَّا عَبْدُ اَنْعَمْنَا عَلَیٰ و نہیں ہے وہ میسی ملاہیے مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کیا کہ بغیر باپ کے بیدا کیا اور نبوت وی ، کماب وی اور بہت سارے مجزوات و ہے۔ طاہری اور باطنی انعامات ان بر کے۔

## مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا:

جس وفت کے والوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تو کئی ساتھی ہجرت کرکے ملک حبشہ چلے گئے ۔ حبشہ عیسائیوں کا ملک تھااس کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ بردا نیک ول باوشاہ تھا۔ مشرکوں نے مشورہ کیا کہ جا کر نجاشی کوملیس اور ان کو واپس کے کرآ نمیں وہاں آرام ہے رہ رہے ہیں۔ چنانچہ شرکیین مکہ کا ایک وفد نجاشی بھی ہے نے اور کیا جس میں عمر و بن العاص اور عبداللہ بن رہیہ بھی تھے۔ یہ اس وفت کا فر تھے اور بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے ڈائیٹی ۔ انھوں نے جا کر نجاشی ہے ملا قات کی اور کہا کہ

ہمارے کچھ غلام اور کچھ مقروض لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام مُنظِنَّہ ہیں کچھ پہلے غلام بھی تھے بعد میں آزاد کر دینے گئے تھے اور کچھان کے مقروض بھی تھے نہائی بڑا بچھ وارآ دی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا فیصلہ نہیں دوں گا۔ ایک طرف کی بات من کر فیصلہ دے دینا فی مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی بڑات کے بڑے مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی بڑات کے بڑے مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی بڑات کے بڑے حصرت محضرت جعفر بڑات بھی تھے۔ مہا جرین نے ان کو اپنا منتظم بنایا۔ قریش مکہ کی طرف سے حضرت عمروین العاص جواس وقت تک بڑات نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ حضرت عمروین العاص جواس وقت تک بڑات نہیں ہوئے سے اور عبداللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ حضرت عمروین العاص جواس وقت تک بڑات کی طرف سے جو وفدا آیا ہے اٹھوں نے کل مجمد سے گھے کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور مقروض یہاں بھاگ کر آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو عجوالے کرو بھے کہا کہ ہمارے کچھ کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور مقروض یہاں بھاگ کر آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو گہونے اپنے الموں کو جواب دو۔

حضرت جعفر رہاتھ نے کہا کہ بے شک ہمارہ یا جو فلام ہے مگراب وہ آزاد ہو چکے ہیں اور بعض نے آگر کسی کا پچھ تر ضد دینا ہے تو وہ کھا کیں گے ہیں دے دیں گا اور باتی سارے نہ غلام ہیں نہ مقروض ہیں۔ ہم ان کی برادری کے لوگ ہیں اور ان کی کا کرکے آدی ہیں یہ کس حیثیت ہے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں ہم تو پہلے ہی ان کے مظالم سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں اس پر عمرو بن العاص نے سمجھا کہ بیا بات تو التی پڑگی مظالم سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں اس پر عمرو بن العاص نے سمجھا کہ بیا بات تو التی پڑگی ہے۔ تو انھوں نے بینتر ابد لا اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسی ماسیے کی تو ہین کرتے ہیں ان کو ابن الذہبیں مانے ۔ کیونکہ نجا تی عیسائی تھا نہ ہی طور پر اس کے جذبات بھڑ کائے ۔ نجا شی نے کہا کہ تم عیسی مارہ نے کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر رہا تھ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر رہاتھ نے بیآ یات

پڑھیں اِن کھو اِلَا عَبُدُ اَنْعَمْنَا عَلَیٰ نہیں ہے دہ گربندہ ہم نے اس پرانعام کیا۔
کہنے لگے دیکھو چی اِتو بین کر گئے بندہ کہہ گئے ۔ نجاشی نے زمین سے تکا اٹھایا اور اس کا سرا
آگے ہے پکڑ کر کہا کہ شکے کے سرے جتنی بھی تو بین نہیں کی واقعی عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے
بندے ہیں۔

دیکھو! آج بھی بعض جائل تھم کےلوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر وں کو بند و نہ کہواس میں ان کی نو ہین ہے۔ بھئی! ہات یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ کہیں کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ظاہرے كى نماز مى التحيات بھى يڑھنى ہاوراس ميں اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ور سُولِ ، مجى ب كمين كواى دينا مول كريد شك محر يَنْ فَيْنَ اللهُ تعالى ك بند اور رسول ہیں۔عبدہ بہلے اور رسولہ بعد میں ہے۔ اگر بندہ کہنے میں تو بین ہوتی معاذ الله تعالیٰ تو الله تعالیٰ اس کونماز میں کیوں رکھتا؟ فر مایانہیں ہے وہ عیشی مائٹے مگر بندہ انعام کیا جم نے اس پر وَجَعَلْنُهُ مَثَلًا يِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ اور بنايا جم نے اس کومثال بن اسرائیل، کے لیے کہ دیکھواللہ تعالی بغیر باب ہے بھی پیدا کرسکتا ہے۔فرمایا وَلَهٰ نَشَآمِ اوراگر مم عاين لَجَعَلْنَامِنْكُمُ البتهم بنادين تبارى جُك مَلَيْكة في الأرض فرشة زمین میں یَخْلُفُون وه خلافت کریں۔ ہم قادر ہیں کہ زمین کی خلافت فرشتوں کو وے دیں مرادی طرف سے طے ہے اِنسی جاعل فیسی الاد ص خلیفة [سورة البقره]'' خلافت آ وم مانظے اور ان کی نسل کے لیے ہے۔' آ دم مانظیہ سے سیلے وو برار سال تک جنات حکمرانی کرنے رہے مگر اب اولا د آ دم قیامت تک حکمرانی کرے گی وَإِنَّهُ اوْرِبِ شَكُ وَهُ عِيلَى مُنْتِهِ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ البِسْرَقِيامِت كَانْتَانَى بِينَ فَلَا تَمْتَوُنَّ بِهَا لِيلَ بَرَكُرْتُكُ نَهُ كُرُوتُمْ قَيَامِت كَيَارِ بِينِ \_

## قيامت کي نشانيان :

۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ دنیا میں نتنے نساد عام ہو جا نیں گے ، کثر ت کے ساتھ مملّ ہوں گے ، چوری ، زنا ، ڈاکے ، بدمعاشی بڑھتی جائے گی قیامت قریب آ عائے گی۔ آج کوئی بیہ کہے کہ آنے والا دن پہلے ہے بہتر ہوگا یا آنے والے دنوں میں ہم کوئی خوش خبری سنیں گے حاشا د کا ۔ بلکہ جوں جوں دن گزرتے جا کیں گےخرابیاں بڑھتی جائیں گی۔شراب نوشی کا کثرت ہے ہونا ،مظالم ہے دنیا کا بھرا ہوا ہونا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی مالیا کا آنا ہے۔ وہ آنخضرت مَالیَّا کا ک نسل میں سےاورحضرت حسن بڑائنہ کی اولا دہیں سے ہوں گے ۔ابوداؤ دوغیرہ کی روایات میں ہےلوگ تمام حکمرانوں ہے ننگ آ کر دعا نمیں کریں گے اے یروردگار! ان ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھرا۔ ہاں! اس سے جنگے بروی سخت جنگیں ہوں گی آتی کہ اٹھانوے نصدلوگ مارے جائیں گے دو فیصد بجیب گے ۔عورتیں ہی عورتیں ہوں گی حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ إِمْرَاقًا الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ بِخَارِى شريف كَارِوايت بِ كَه پِياس بچاں عورتوں کوایک ایک مردسنجا لئے والا ہوگا۔ بیاس کی بیویاں نہیں ہوں گی ، بیٹیاں ، مبنیں، پھوپھیاں، خالا کیں ہوں گی۔امام مہدی مالیا کا ظہور ہوگا عیسیٰ نازل ہوں گے، و جال کا خروج ہوگا۔عیسیٰ مالیے د جال کوئل کریں گے۔حضرت عیسیٰ مالیے کا نازل ہونا بھی قامت کی نشانیوں میں ہے ہے۔

توفر ما ياتم قيامت كى نشائيوں ميں شك ندكر و وَالْمَيْمُونِ اور ميرى بيروى كرو هٰذَاصِرَ الطَّمَّ نَقِيْدُ يَسِيدها راسته وَلَا يَصُدَّ لَكُونُ الشَّيْطُانُ اور برگزند روكتم كوشيطان ان چيزوں سے إِنَّ الْكُوْعَدُوَّ مَّيِنْ بِحَثْ وَمَهما را كَالا وَمُن

1

ے وَلَمَّا كِآءَ عِيْلِي بِالْبَيْنِ اورجس وقت عين مائي كھے دلائل كرآئے -الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفار کھی تھی ۔ برص والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھک ہوجا تا تھا ما درزاد اندھوں کی آئکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہوجاتے تھے قبر پر كَمْ عِيهُ وَكُرِيتُ فَهُمْ وَإِذْنِ الله وه زنده جوكر باجراً جاتا تقاد جارمرو يزنده جوت، ' کی چیزیاں بنا کر پھونک مارتے تھےوہ اڑ جاتی تھیں۔ میعجزات قرآن میں ہیں حق اور ۔ ان جی سمی ناویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔اور حضرت میسی مالید یک بغیر باب کے بیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تفسیر فتح البیان میں ایک واقعه فقل کیا گیا ہے کہ ترکی اور برطانیہ کاسفیر کسی جگہ کسی مقصد کے لیے اسم ہوئے تو برطانیہ کے سفیر نے جوعیسائی تھا چوٹ لگائی کہ سنا ہے تہاری ماں برلوگوں نے تہمت لگائی ہے۔اشارہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ بھاتھ پر بدکاری کے الزام کا۔ جن کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں دورکوع ٹازل کیے اٹھارہ آیتیں نازل فر مائیں۔تو برطانیہ کے سفیرنے یہ چوٹ کی کے سنا ہے کہ تمہاری ماں بر تہمت لگی تھی۔ ترکی کاسفیر بڑا ہوشیار اور جالاک آ دمی تھااس نے کہا جی ہاں! ہماری ماں پر تو صرف تہمت لگی تھی اور کہنے والے کہتے ہیں کہتمہاری ماں تو بچے بھی ساتھ لے کرآئی تھی وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا [سورة النساء] يهوري اب بهي كتي بين كيسي مايد العیاذ بالند حرا می تصادر یمی عقیده مرز اغلام احمد قادیانی کا ہے۔

مرزا قادیانی کادجل:

کہتا ہے کہ یہ مولوی بڑے بڑے ہیں کہتے ہیں کہ میٹی مائے ہی عزت تبیس کرتا۔ بیس ان کی عزت کرتا ہوں ان کی مان کی عزت کرتا ہوں ان کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں ان کے چے بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں۔ اس ظالم سے کوئی پوجھے کہ
ان کا باپ کہاں سے نکل آیا اور چے بہن بھائی کہاں سے آگئے۔ بیسب جھوٹ اور افتر اء
ہے اور ہر مسلمان کا فریفنہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھے۔ جب تک عقائد اور
نظریات درست نہیں ہوں گے بچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو فر مایا شیطان شہیں ندرو کے دہ
نہارا کھلا دشمن ہے۔

اورجس وقت عیسی مراب کھی نشانیال لے کرآئے قال فر مایا عیسی مراب کے فاق کے خوالے کہ کہ اور تاکہ میان کروں میں تمہارے سامنے بقض الّذِی بعض وہ چیزیں تخطی الّذِی بعض وہ چیزیں تخطی الّذِی بعض وہ چیزیں تخطی کو ایسے تخطی کو ایسے تخطی کو ایسے تخطی کو ایسے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اُس وقت یہود یوں نے شریعت کو ایسے ہی بدل اور بگاڑ دیا تھا جیسے آج کل کے اہل بدعت نے دین کو بدل اور بگاڑ دیا ہے۔ بدعات کوسنت بنادیا۔

#### بدعات اورخرافات

بدعت کے خلاف ہات کروتو ان کے مولوی اور پیر بھٹر ول کی طرح پیچھے پڑ جاتے میں۔ یقیناان لوگوں نے دین کا نقشہ رگاڑ دیا ہے۔

اعلان ہوا ہے کہ حضرت علی ہجوری ہیستے کی قبر کواس سال عرق گلاب کے ساتھ عنسل دیا جائے گا۔ پہلے دودھ کے ساتھ دھوتے تھے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ ان بزرگول نے جو پچھ کہا ہے اس پر توعمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے باتھ پر چالیس ہزار ہندومسلمان ہوئے۔ ان سے غیر اللہ کی پوجا چھڑا کر اٹھیں رب تعالی کے سامنے جھکا دیا۔ چاندہ سورج ، ستاروں سے ہٹا کر، دریا نے جمنا کی پوجا ہے ہٹا کر

رب تعالی کے سمامنے جھ کا دیا۔ اور آج یہ جاہل ان کی قبر کو بجدہ کرتے ہیں۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یاد رکھنا! آنخضرت مالی نے تمام چیزوں کا تھم بتلایا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جوں جوں قیامت کا وقت قریب آئے گا بدعات کثرت ہے ہوں گی ہرسال کوئی نہ کوئی نئی بدعت ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علاہے نے جب اعلان نبوت فر مایا تو سارے یہودی مخالف ہو گئے۔ کہ بیہ ہمارا دین بگاڑنا جا ہتا ہے۔حضرت عیسیٰ مائے نے فرمایا کہ میں تمہارے یاس آیا ہوں تا کہ بیان کروں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو \* فَاقَفَهِ اللّٰهَ پس ڈروتم اللہ تعالی سے وَ أَطِیْعُونِ اور میری اطاعت کرو۔ اور یاور کھوخرق عادت کے طور پرمیرے ہاتھ پر جو عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی وجہ ہے میں رہنہیں ، بن گیا اور نہ ہی میرارب بننے کا دعویٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ یادرکھو! اِنَّ اللهَ ہے شک الله تعالى هُوَرَ بِنْ وَرَبُّكُهُ وَي ميرارب باورتمهارا بهي رب بهدية التابي نے مجھے عطافر اے ہیں فاغدوہ پس اس کی عبادت کرد مفذاصر اطافہ تقید بيسيدها راسته ہے۔جفرت عيسل ملين نے توبيسبق دياليكن فَاخْتَلْفَ الْأَحْرُ اَبُ پس اختلاف کیا گروہوں نے مربینیہ مر آپس میں۔ وَقَالَتِ النَّصَادای مسيح اب السف " میسائیوں نے کہا کہ" کی منٹ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا حلال زادہ نہیں ہےمعاذ التدنعانی مشرکوں نے کہا کہ ہمارے الہو ں کا تو نسب نامہ ہے اس کانسب نامہ کہاں ہےلائر وکھاؤیہ

عیسائیول کے فرقے:

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احزاب سے عیسائیوں کے گردہ مراد ہیں۔

عیسائیوں کے ایک گروہ کا نام نسطوریہ ہے جو عیسیٰ ملائے کورب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ کا نام بعقو ہیہ ہے جو عیسیٰ ملائے اور رب تعالیٰ کو آپس میں گڈند مانتے ہیں یہ حلوایہ ہیں تیسرے گروہ کا نام ملکائیہ ہے جو عیسیٰ ملائے کو خدائی کارکن مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیسیٰ ملائے دواور جبرائیل ملائے تین کہ میتین مل تین ۔ اور بعض جبرائیل ملائے کی جگہ حضرت مریم میں استان کو تیسرارکن مانتے ہیں کہ میتین مل کرنظام و نیا چلارہے ہیں۔

صدیت شریف میں آتا ہے کہ جب سی کے گنا ہوں کا بلا بھار اُن ہوجائے گا تورب تعالیٰ اس کو دوزخ میں چھنکنے کا حکم ویں گے۔ تو اس کے متق ساتھی کہیں گے اے پروردگار! یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہمارے ساتھ الحمتا بیٹھتا تھا۔ رب
تعالیٰ فرما کمیں گے اس کے گناہ زیادہ بیں سزا بھگت کر جائے گا۔ یہ کہیں گے اے
پروردگار! ہم اس دفت تک جنت میں نہیں جا کمیں گے جب تک ہمارے ساتھی جنت میں
نہ جا کمیں۔ اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے جاؤتم دوزخ میں داخل ہوکر ان کو لے آؤ جن جن کوتم
پہچاتے ہو۔ دوزخ تمہارے لیے باغ و بہاری طرح ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا
فلاصہ ہے۔ اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی اہمیت ہے اوراجہ کی زندگی بڑی
او نجی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و بکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او نجی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و بکڑ کر دوز خ سے باہر لے
اس برقر ہوتر ہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے اوران کی دوئی نصیب فرمائے۔



يعِيَادِ لاَحَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحَوُنُونَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا بِالْيِيَا وَكَانُوا مُسْلِمِيْنَ ﴿ اُدْخُلُوا الْجَنّة اَنْتُمْ وَارُوا جَكُمُ الْمُنُوا بِالْيِيَا وَكَانُوا مُسْلِمِيْنَ ﴿ اُدْخُلُوا الْجَنّة اَنْتُمْ وَانْتُمْ وَيُكَانُ وَانْتُمْ وَيُهَا خُلِلُ وْنَ ﴿ وَيَهُا خُلِلُ وْنَ ﴿ وَيَهُا خُلِلُ وْنَ ﴿ وَيَهُا خُلِلُ وْنَ ﴿ وَيَهُا خُلِلُ وْنَ ﴾ مَا تَشْتُهِ يُهُ الْكَفُولُ وَيَكُنُ الْمُعُنُونَ وَانْتُمْ وَيُهُا خُلِلُ وْنَ ﴿ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَهُا خُلِلُ وَنَ ﴿ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

الْمِینَادِ الْمُرْتُ بِندوا لَاخَوْفُ عَلَیْکُمُ نَبین خوف تم پر الْیَوْمُ اللّٰمِی الْیَوْمُ اللّٰمِی اللّٰهِ اللّٰمِی اللّٰمَی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی اللّٰمِی

الهائيل كان عيم تكميل وَأنْتُد فِيهَا خَلِدُونَ اورتم ان مِن بميشدر بن والماء كُورُ فَيْهُ وَيَلْكَ الْجَنَّةُ أَلَّتِي اوريه بوه جنت أَوْرِ فَيْهُوهَا جس كالمحس وارث بنايا كيام بهمّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان كامول كى وجه سے جوتم كرتے تھے لَكُمُ فِيْهَا تَمُعارے لياس ميں ہوں كے فاكِهَ كَتْنُرَةُ كَلِي بَهْ رَيَادِه مِنْهَاتًا كُلُونِ جَن كُوم كَاوَكُ إِنَّ الْمُجْدِمِيْنَ بِ شك مجرم لوگ في عَذَاب جَهَنَّمَ جَهُم كعذاب مِن خيلة ون ميشه رہے والے ہول کے لائف تُرعنه ند بلکا کیاجائے گاان سے وَهُدُ فِنْهِ مُنْلِلُسُوْرِ مِنَ اوروه السلام الوس مول من قَمَاظَلَمُنْهُمَ اورجم نَهِ ان برظم میں کیا ولین گانوا کھ والظلمین کین وہ خود ہی ظلم کرنے والے بين وَنَادَوْا اوروه يكاري كَ يُمْلِكُ الْمُالِكُ الْمُالِكُ مِنْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا عابيك وفي المردع مم ير رَبُّك آب كارب قال وه كم الله النَّكُم الله مْكِتُونَ بِشُكُمْ رَبْ والعِهِ لَقَدْجِنْنُكُمْ البِيتَ فَقِلْ عَين جم جمهارے پاس بالحق حل وَلكِنَّ أَكْثَرَ كُمُ للكِنَ اكثريت تمهارى لِلْحَقِّ كُرِهُوٰنَ حَنْ كُويِسْدُ مِينَ كُرِيٍّ -

ربطآيات:

اس سے پہلے میں کے آخر میں تھا کہ قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کے وغمن ہوں گے مشتقبوں کی ووتی وہاں بھی برقر اررہے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقبوں

کے انعام کا ذکر فر مایا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں ایوبیاد اے میرے بندوا کا خوف علیہ خوانی فو میں کہ میں خوف تم پر آج کے دن تم اپنے امتحان میں کا میاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچ چکے ہواب آئندہ تعصیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ تم ہمیشہ کے لیے اس وسکون میں رہوگے وَلاَ اَنْدُهُ تَحْدُ ذَوْنَ اور نہم ملین ہوگے گزشتہ زندگی پر کیول کہ کفر وشرک اور معاص ہے پاک گزری ہے لہذا تعصیں اس زندگی کے اعمال پر کوئی خم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے اَلَّذِیْنِ اَمْنُوْ اِیالِیْنَا جوا کمان لائے ہماری آئیوں پر ، ہمارے احکامات پر عمل کیا ، تو حید ورسالت ، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے ماری آئیوں پر ، ہمارے احکامات پر عمل کیا ، تو حید ورسالت ، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے وکا نُوْ اَمْنُہ لِیوِیْنَ اور تصورہ فرماں بردار اللہ تعالیٰ کے ۔ پھر ان سے کہا جائے گا اُذِخُلُو اللّٰہ تَا اَذْ خُلُو اللّٰہ تَا اَذْ خُلُو اللّٰہ تَا اَنْ ذُوْ اَبْہ کُھُرُ وَانْ کی بیویوں کو بھی جنت میں ساتھ ملاویا جائے گا۔ اہل ایمان کی قدر دانی ہوگی کے ان کی بیویوں کو بھی جنت میں ساتھ ملاویا جائے گا۔

سورة مؤمن میں ہے کہ عرش کے اضافے دالے فرشتے ایمان دالوں کے لیے اس طرح دعا کی کرتے ہیں دَبِنا وَ آذیو لَهُمْ جَنْتِ عَدْنِ '' اے رب ہمارے اور داخل کراان کور ہے کے باغول میں الَّیتی وَعَدْنَهُمْ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّیتِهِمْ اور ان کوہی جونیک ہول ان کے آباد اجداد میں سے اور ان کے یو بول اور اولا دول میں سے اِنَّک آنْتَ الْعَزِیْزُ الْعَکِیْمِ اور آباد کے یو بول اور اولا دول میں سے اِنَّک آنْتَ الْعَزِیْزُ الْعَکِیْمِ اور آباد کی ہو بول اور حکمت والا ہے۔' تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہم اور اس میں داخل ہوجاؤ تخبرون تم سب کی عزت کی جائے گی تمہار احترام ہوگا۔

آگاللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بعض بنہ توں کا ذکر فر مایا ہے جو جنتیوں کو ملیں گ۔
اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں یُظاف عَلَیْهِ مُربِعِ عَافِیْ مِنْ ذَهَبِ قَا کُوَابِ بَھِیم ہے جا کیں
گان پرسونے کے پیالے اور آب خورے۔ صحاف کا معنیٰ رکا بیاں ، پیالے اور آکواب کا معنیٰ گلاس یا آبخورے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے ھانے کے لیے سونے کے برتن استعال کیے جا کیں گے قرفیہا مَا تَشُتَیمِیْ اِلاَ نَفِیْس اور اس چنت میں وہ چیز ہوگی جس کوان کے فس چا ہیں گے قرفیہا مَا تَشُتَیمِیْ اِلاَ نَفِیْس اور اس چنت میں وہ چیز ہوگی جس کوان کے فس چا ہیں گے قرفیہا مَا تَشُتَیمِیْ اِللَّا عَبْدَ وَالْے ہوگے وہاں ہے بھی کی جنت میں گا گئی وَ الرقم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے وہاں ہے بھی لگا ہے۔

آنکھیں وَا نَدْتُمْ فِیْهَا خُلِدُونَ اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے وہاں ہے بھی لگا ہے۔

779

سونے جاندی کے برتنوں کا استعال:

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ ہوتات نے ایران کے سفر کے دوران میں بانی ویا۔
میں کمی مجوی سے بانی مانگا تو اس نے جاندی کے آب خورے یا گلاس میں بانی ویا۔
حضرت حذیفہ ہوتات نے بینے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ بھر مانگا تو وہ بھر جاندی کے برتن میں پانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے آ دمیوں کوسونے جاندی کے برتنوں میں میں پانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے اور تی نے بانی کا وہ برتن بھینک ویا کہ ان کا خورت میں ان بھینک ویا کہ ان کا فرمان ہے لائے گوا فی ان کی اندی کے برتوں میں مت کھا تو بھی انگر نے بی انگر فی انگر فی انگر فی انگر فی انگر میں مت کھا تو کیونکہ بید دنیا میں کا فروں کے لیے اور آخرت میں جمارے لیے بیں۔'' آخرت میں کافر ان سے محروم رہیں گے۔ آخضرت بیٹی کا کے محمول میں میں میں کافر ان سے محروم رہیں گے۔ آخضرت بیٹی کا کے محمول میں کا فرون سے لیے بیں۔'' آخرت میں کافر ان سے محروم رہیں گے۔ آخضرت بیٹی کا بھی فرمان ب

کہ جو شخص سونے جاندی کے برتن میں پائی پینا ہے ایساشخص بیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔ سونے جائز ہے نہ مورتوں کے فرالتا ہے۔ سونے جائز ہے نہ مورتوں کے لیے جائز ہے نہ مورتوں کے لیے۔ جنت میں سونے جاندی کے برتن ہوں گے اور جنت میں ہر جنتی کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ ایک دیماتی نے آنخضرت مالی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اونٹوں کو بہت پہند کرتا ہوں کیا جھے یہ جانور جنت میں میسر ہوں گے؟ آپ میٹی نے فر مایا ہاں! تمہاری یہ خواہش پوری ہوگ ۔ ای طرح ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ میٹی اجھے کیے یہ فراشوق ہے کیا یہ شوق جنت میں پورا کر سکوں گا؟ فر مایا جو نہی کوئی شخص کا شت کاری کی خواہش کا اظہار کرے گاتو اس کے سامنے فور آزمین فر مایا جو نہی کوئی شخص کا شت کاری کی خواہش کا اظہار کرے گاتو اس کے سامنے فور آزمین تیار کی جائے گی اس میں نیج ڈالے گا بصل آگ کر بودی ہوگی پھر پک کرتیار ہو جائے گی چرد بیسے ہی دیکھتے ہی دیکھ کے دیکھتے ہی دیکھی کے دیکھتے ہی دیکھ

۔ آتحضرت میں نے ایک سحالی سے فرمایا اصل چیز جنت کا داخلہ ہے۔ اگر وہ سمجیں حاصل ہو گیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہوئر جہال چاہو گے جاسکو گے وہ شمجیں بردی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ حتی کہ لاکھوں میں کا فاصلہ طے کرلو گے مگرنہ کوئی تھکا وت ہوگی نہ سی جاد نے کا خطرہ ہوگا اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔

فرمایل فربتان البَعَدَّةُ الَّتِی اُورِ الْتُمُوْهَا اور یکی ہے وہ جنت جس کا مسیس وارث بنایا کیا ہے جو مسیس ورافت میں دی گئی ہے ہما گئیڈ تَعْمَلُون اِن اعمال کے

بدلے جوتم نے کے تھے۔ جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہال بھی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایمان کی شرط لگائی ہے۔ سورة الا نبیاء آیت نبر ۱۹۳ میں ہے فکسٹن یَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ وَ هُوَ مُوْمِنٌ فَلَا کُفَرَ اَنَ لِسَعْیهِ " پی جوش نیک مل کرے گابشر طیکہ ہے ایمان رکھتا ہو پی ناقدری نہیں ہوگ اس کی کوشش کی ۔ "اور سورة البین یارہ ۳۰ میں ہے اِنَّ الَّہِنِیْنَ المَنْوُ الْ وَعَمِنْوُ الصَّلِحٰتِ اُولَئِنَ هُمْ خَيْرُ البین یارہ ۳۰ میں ہے اِنَّ الَّہِنِیْنَ المَنْوُ الْ وَعَمِنْوُ الصَّلِحٰتِ اُولَئِنَ هُمْ خَيْرُ البین یارہ ۳۰ میں ہوگ این البین المنافی اللہ کے اور انھوں نے مل کی ایجھے یہ لوگ بہترین البیت یہ کوئی تیں جَواکہ ان کا بدلہ ہے گلوق ہیں جَوَاءُ هُمْ عِنْدَ دَیّھِمْ جَنْتُ عَدْنِ الن کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہو گلوق ہیں۔"

هُدُ فِنْ مِنْلِسُونَ اوروه اس عذاب میں آس تو رہینی کی لیک ہوجا کیں گے میں گے کہ ایک ہوجا کیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ شوری آیت نمبر ۲۳ میں ہے یَقُونُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِیْلٍ " کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے مگر وہ نکل نہیں گے۔

فرمایا وَمَاظَلَمُنْهُمُ اور بم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے تو د نیامیں ان کی طرف بیغمبر بھیجے ، کتابیں جھیجیں ،مبلغ بھیجے ،عقل وشعور دیا ،مدایت کے تمام اسیاب مہیا کیے مگر انھوں نے کفروشرک کا راستہ اختیار کیا لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زيادتى نبيس كى وَلِينَ كَانُواهُ مُرالظُّلِمِينَ لَيُّن بِيخُودِ بَى ظَالَم اوربِ انصاف تضر انھوں نے اپنے اراد ہے اور اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا اور جہنم میں بہنچ گئے ۔عذاب ے تنگ آکر کیا کریں گے۔ فرمایا وَ نَادَوْ الْمُلِكُ اور اِکاریں گے دوزخی اے مالک مالیے۔ دوزخ کے داروغے کا نام مالک ہے، مالیے۔ بیکاریں گے اے مالک مالیے، لیَقْضِ عَلَیْنَارَ بُلُکَ اینے پروردگارے درخواست کرد کہ وہ ہمارا فیصلہ کرد ہے ہمیں موت دے دیے تا کہ ہم عذاب ہے چھوٹ جائیں لیکن الاینٹوٹ فیق وَلَا یَحْیٰ [سورة الاعلیٰ]'' ندمریں گے دہاں اور نہ جنیں گے دہاں۔'' دہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ جنتيول عدر فواست رئي ك أنْ أَفِيضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ الله '' کہ بہادو ہمارے او پرتھوڑ اسا یائی یا جو پچھاللہ تعالیٰ نے شمصیں روزی دی ہے''اس میں ت يجهمين دروو قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَنَّى الْكَفِرِيْنَ [الاعراف: ٥٠]" جنتی کہیں گے بےشک اللہ تعالٰ نے بید دونوں چیزیں حرام کی ہیں کافروں پر۔'' فرمایا دروند دوزخ حضرت ما لک ماہیے کو کہیں گے اینے رب سے درخواست کروکہ ہم پر فیصلہ کر

وے کہ ہمیں مارو ب قبال وہ کہ گا انگہ فرکتون ب شک تم ای مقام میں رہنے والے ہوتمہاری ورخواست قبول نہیں کی جائے گی نہتم یہاں نئل سکو گے اور نہ بی سمیں موت آئے گی بلکہ بمیشہ بمیشہ کے لیے سپیں رہنا ہوگا۔ سورہ فاطر آیت نمبر سے میں ہے وَقُدُم یَ بَیْسُ طَرِ خُونَ فِنْهَا ''اوروہ دوز فی دوز نے میں چینیں گے جلا کیں گے میں ہے کہ کرھے کی طرح آوازیں نکالیں گے۔''کہیں گے دَبَیْنَ آغیرِ جُنْا نَعْمَلُ صَالِعًا غَیْرَ الّذِی کُ نُنَا آغیرِ جُنَا اَنْعَمِلُ صَالِعًا غَیْرَ الّذِی کُ نُنَا آغیرِ جُنَا اَنْعَمِلُ صَالِعًا غَیْرَ الّذِی کُ نُنَا آغیرِ جُنَا اَنْعَمِلُ صَالِعًا غَیْرَ اللّذِی کُ نُنَا آغیرِ جُنَا اَنْعَمِلُ صَالِعًا غَیْرَ اللّذِی کُ نَنَا آغیرِ جُنَا اَنْعَمِلُ صَالِعًا غَیْرَ اللّذِی کُ نُنَا آغیمَلُ صَالِعًا غَیْرَ اللّذِی کُ نُنَا آغیمَلُ صَالِعًا عَیْرَ اللّذِی کُ نُنَا آغیمَلُ مَا اللّذِی کُ اللّذِی کُ نُنَا آغیمَلُ مَا اللّذِی کُ نُنَا آئی کُورِ مِنَا اللّذِی کُ اللّذِی کُ نُنَا آئی کُورِ اللّذِی کُ کُنَا آئی اللّذِی کُ کُنَا آئی اللّذِی کُورِ اللّذِی کُ کُنَا آئی اللّذِی کُورِ اللّکُورِ اللّذِی کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورُ کُورِ ک

لَقَدُ بِعَدُ اللّهِ عَلَى البَّتِ عَقِيقَ ہم تمہارے ہاں جیادین لائے ہیں جس میں ان ان ایت کی فلاح کا پروگرام ہے وَلْجِی آگھ کُر کُد لِلْمَقِی کُرِ هُونَ لَیکن اکثریت تمہاری حق کو پیند نہیں کرتی۔ اپنا خود سائنۃ دین بنایا ہوا ہے۔ اپنی توم ، برادری اور مکلی رسم ورواج پر چلتے ہیں حق کا نداق اڑائے ہیں لیکن جب کرونت آئے گی تو ان کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا اور انھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوز نے ہیں رہنا ہوگا۔

# DONO CONTRACTOR

ٲڡ۫ٳؖڹڔؖڡؙٛۏٙٳٲڡ۫ڒٳٷٵ؆ؙؠؙڔڡٛۏڹ۞ٲڞڮڂڛڹۏڹٲ؆ڵڒڛۺۼ؇ڽڗۿ؞ڿۅ نَجُوْمِهُ مِرْ بِهِلِي وَرُسُلُنَالِكَ يُهِمْ يَكُنُّبُوْنَ ۖ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْ لَمِن وَلَنَّ ۚ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ۞سُبُعْنَ رَبِّ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّالِيَصِفُونَ ﴿ فَنَ رُهُمُ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُو احَتَّى يُلْقُوا يُوْمُهُ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْارْضِ اللَّهُ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ ﴿ وَتَبْرِكَ الَّذِي لَوْ مُلْكُ التَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمُا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ فَ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يَكُ عُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا صَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ بِعَلْمُونَ ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولَنَ اللهُ فَأَنَّى يُؤُفَّكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يُربِ إِنَّ هَوْلِآءِ قَوْمُرِّلَا يُؤُمِنُونَ ﴿ فَأَضْفَهُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُونَ يَعْلَمُونَ عَلَيْهُونَ ۗ

التَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ مِبْ آمَانُونِ كَالْوَرْمِينَ كَا رَبِالْعَرْشِ جُورِبِ ب عرش كا عَمَّا يَصِفُونَ ال حِيرُول سے جوب بيان كرتے ہيں فَدَرُهُمْ يس چھوڑ ويں ان كو يَخُوضُوا تَحْسے رہيں وَيَلْعَبُوْا اور تَحْلِةِ رہيں حَجُّ يُلْقُوا يَهِالَ تَكَ كَمِلَا قَاتَ كُرِينَ يَوْمَهُ مُالَّذِي الْجَالَ وَنَ سَعَ يُوْعَدُونَ جَسَ كَانَ ہے وعدہ كياجاتا ہے وَهُوَالَّذِي اوروبي ذات ہے في السَّمَاءِ إِلٰهُ أَسَانُول مِينَ معبود قُرفِ الْأَرْضِ إِلْهُ أُورِ مِينَ مِينَ اللَّهُ وَهُوَ الْمُكَانِمُ الْعَلِيْمُ الوروهُ صَمَت والاسب يَحِيهِ جانب والاسب وَتَهُرُكُ الَّذِي اور برِّي بركت والى بيروه ذات لَهٰ مُلكُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضِ جس کی بادشاہی ہے آسانوں میں اور زمین میں کے متابینہ کھیا اور جو پھھاس كورميان ب وَعِنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَيْةِ اوراس كياس تا قيامت كاعلم وَإِنَيْهِ تُنْجَعُونِ اوراى كَيْ طرف تم لوتائے جاؤگ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ " اور مبين بين مالك وه يَذْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ جَن كُوبِهِ بِكَارِتَ بَيْنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَتَهِ يتيج الشَّفَاعَة سَفَارَ كَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ كَمُروه جَسَ فَي تُواجَى وَكَا حَنَّ كَلَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوروه صِحْتَ يَنَّ وَلَينَ مَالْتُهُمْ اوراكُراتِ البتة ضروركهيں كالتدتعالى في فَأَنِّي يُؤْفِكُونَ لِسَ سِيَدهم يَجْرَبُ جاتِ ا بیں وقابلہ اور متم ہے رسول کی بات کی ایر آب کو اے پرور د کار! اِنْ

هَوْ لَآءِقُوْمُ بِ شَكَ يَهُوكُ الْمِي قُوم مِن لَّا يُؤْمِنُونَ جَوَا يَمَانَ مِنِيلَ لَمُؤْلِدَ مِنْ الْمُؤْلِدَ مِن الْمِي وَقُلُ سَلَّمُ اور لَاتْ عَدَرُ لَا لَا تَ فَاصْفَحُ عَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکول کا روفر مایا ہے۔ ونیا میں کا فر مشرک ہمیشہ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یکے اور عرب کے کا فروں اور مشرکوں نے بھی دین حق كومغلوب كرنے كے ليے ايزى چونى كاز وراگايا۔ الله تعالىٰ نے اى بات كا ذكر فرمايا ج إَمْ أَبْرَهُ وَالْمُرَّا كَيَا أَهُول فِي الكِيات مُعْبِرالى بِيكِ كَام كَا يَخْتُدَاراده كُرليا ہے تو پھر سن لیس فاِفا مُرمُون پس بے شک ہم بھی تھہرانے والے ہیں۔ہم نے بھی پختہ ارا دہ کرلیا ہے ان کی ہرتد بیرکونا کام بنانے کے لیے تل گئے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نْبِر ٣٠٠ مِن بِهِ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ " اوروه خفيم تدبیری کرتے ہیں اور اللہ تعالی بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ 'ای کی تدبیر غالب آئے گی۔ چنانچہ کا فرول کے سارے منصوبے الله تعالیٰ نے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے قریش مکہ نے وین اسلام کو سیلنے ہےرو کئے کے لیے بوراز وراگایا۔ جوآ دمی مسلمان ہوتا اس پرتشدد کرتے تا کہوہ اسلام کو جیموز و ہے ۔ اس کے رشتہ داروں کو مار مار کر اس تخص کو اپنے پرانے دین میں واپس آنے برمجبور کرتے ۔ اگر کوئی شخص باہر ہے مکہ مکر مدمیں آتا تو اس کو کہتے کہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ اور آنخضرت اللی کے خلاف پروپیگنٹرہ کرتے کہ پیخض و یوانہ ہے الني سيدهي بالنيس كرتا بالبذااس كقريب نه جانا يه

#### اعشیٰ شاعراور صاد کا بن کی حضور عَلَیْ ایک سے ملاقات:

اعشى عرب كامشهور شاعرتها جوضائجة العرب يعنى عرب كاباجا كهلاتا تها\_جونهي كسي کے حق میں پاکسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیتا تھا تو وہ فوراً مشہور ہوجا تا تھا اورلوگ اس کی بات پریفین کر لیتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آیا اور آنخضرت مُنگی ہے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابوجہل اور اس کی بارتی بڑی پر بیثان ہوئی کہ اگریہ آ دم محمہ عَنْ اَتَّا اَسے متاثر ہو گیا تو بھرساراعرب اس کے چیجے لگ جائے گا۔ چنانجہ انھوں نے اعشیٰ شاعر کواناج سے لدے ہوئے سواونٹ محض اس لیے دیئے کہ بیرحضور مُنْکِینا ہے ملا قات نہ کرے۔ جنانجہ بیخص ا ناج لے کرواپس جار ہاتھا کہ راستہ ہیں اونٹ سے گراگر دن ٹوٹ گئ اور وہیں مرگیا۔ حضرت ضاد رَبِّيَّة كا بمن اور ديوانوں كے مشہور معالج تنھے ۔ ان كومعلوم ہوا مكہ مکرمہ میں ایک نوجوان دیوانہ ہوگیا ہے کیوں کہ شرکین مکہ نے آپ ٹاکٹیٹیا کو دیوانہ شہور كرديا تھا۔ توبيازخودعلاج كے ليے مكہ مكرمه آئے۔قريش مكہ نے ان كوروكا مكر انھول نے کہااگروہ دیوانہ ہے تو ہیں معالج ہوں اس کا شافی علاج کردں گا۔ چنا نجیمسلم شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت ضاد بھاتھ آنخضرت میں افران کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَنْ إِلَيْ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِيةِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ وَٱشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بعد خطبها تُوكروبيه مِوكيا - كَهَالكا لوگ غلط کہتے ہیں کہ پیخص مجنون ہے اس کی زبان سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سمندر کی گہرائیوں تک بہنچتا ہے۔وہ ای مجنس میں مسلمان ہو گیا۔ تو قریش مکہ نے حق سے رو کئے کی پوری کوشش کی ۔ تو فر مایا کیا انھوں نے پخت

بات کفہرائی ہے ہیں ہے شک ہم بھی کفہرانے والے ہیں پختہ بات ۔ کر لیس ہے جتنی تدبیریں کرسکتے ہیں اَفَالاَنسُمَعُ سِرْهُمُهُ تَدبیریں کرسکتے ہیں اَفَالاَنسُمَعُ سِرْهُمُهُ وَفَا اَفَالَانسُمَعُ سِرْهُمُهُ وَفَالِمُهُ وَاللّٰهِ اِللّٰکِی سِرُوشیوں کو فرمایا ہالی وَفَادِ اِن کی سرگوشیوں کو فرمایا ہالی کو فیم اِن کے متعلق سب بچھ سنتے اور جانے ہیں وَرُسُلُنالدَیْهِمُ یَکْتُبُون اور ہارے ہیں ہم ان کے متعلق سب بچھ سنتے اور جانے ہیں وَرُسُلُنالدَیْهِمُ یَکْتُبُون اور ہارے ہیں ہم ان کے متعلق سب بچھ سنتے اور جانے ہیں اور ہارے ہیں ہم ان کے متعلق سب بچھ سنتے اور جانے ہیں اور ہمارے ہیں ہم جیز نوٹ کررہے ہیں قیامت والے دن ان کے سامنے ان کا نامۂ انتین ان کی ہم چیز نوٹ کررہے ہیں قیامت والے دن ان کے سامنے ان کا نامۂ انتین ہوگا اور آخری فیصلہ ہوجائے گا۔

الله تعالی فرماتے ہیں قُلُ آپ فرمادی ان کافروں اور اہل کتاب کو جواللہ تعالیٰ کے لیے اولا و کاعقیدہ رکھتے ہیں اِن کان لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ الرَّمُورَمُن کی کوئی اولا و قالیٰ کے لیے اولا و کاعقیدہ رکھتے ہیں اِن کان لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ الرَّمُورَمُن کی کوئی اولا و فَانَا اَقَ اَلَا اَلَٰ اَلَٰ عَلَیْ اِللَّا اللَّا اللَّالِيَّا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّ

ایک بیکہ اِنْ نافیہ ہے اور عاب دین کامعنی ہے انکارکرنے والے۔ کیوں کہ بیادہ اگر باب نصر بنصر ہے آئے تومعنی ہوتا ہے عہادت کرنا اور اگر سیع کہ بیمادہ اگر باب نصر بنصر ہے آئے تومعنی ہوتا ہے عہادت کرنا اور اگر سیع کے آئے اولاد، میں انکار کے آئے اولاد، میں انکار کرنا۔ تومعنی ہوگائیں ہے رحمان کے لیے اولاد، میں انکار کرنے والوں میں ہے ہوں۔

دوسری تفسیر، غبت کو نصر کے سنایاجائے تو پھر ان شرطید ہے اورشرطکا خارج میں ہونا ضرور کی نہیں ہوتا۔ تو معنی ہوگا آپ ان سے کہدویں کدا گررجان کا ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا ،اس کی تعظیم و تکریم کرتا مکر ندالتد تعالی کی کوئی اولا و ہوا تو میں اس کی تعظیم کرنے کے لیے تیار ہوں سن پھڑے کہ الشیافیت و الکرف

پاک ہے آسانوں اور زمین کارب رَبن انعَزیش جوعرش عظیم کا بھی رب ہےوہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يَصِفُون ان چيزوں سے جن کويہ بيان کرتے ہيں۔ کوئی کہتا ہے عزیر (مالیے) اللہ تعالی کا بیٹا ہے اور کوئی کہتا ہے عیسیٰ (مالیے) اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے ،کوئی كہتا ہے فرشتے اللہ تعالی كى بينياں ہيں۔ يہ سب غلط كہتے ہيں فَتَعلم آن الله عَمَا يُشُو كُونَ [الأعراف: ٩٠]" الله تعالى كي ذات بهت بلند بهان ہے جن كويه الله تعالىٰ كاشريك بناتے ہيں۔''فرمايا فَـذَرُهُمْ يَحْوُرُ ضَوْل لِين ان كوچھوڑ ديں گھے رہيں ہہ باطل چیزوں میں ۔شرکیہ اور کفریہ عقائد میں یہ تھنے رہیں ویک عَبُول اور کھیل کودمیں كَارِين حَقْ يُلقُوايَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَهالَ تَكَ كَهِيمُ الْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ہے جس کا ان ہے وعدہ کیاجا تا ہے، قیامت کا دن ۔ جب بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اینے عقیدہ اور عمل کا جواب دیں گے اور انہیں اینے اعمال کی سز ابھکتنی یزے گی۔اگر آخرت کی سزاہے بچنا جاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو حیدیر ایمان لائیں ، حضرت محمد رسول ﷺ کی رسالت براور قیامت برایمان لائیں۔

 ہاں کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں اور وہ ہر چیز کوجائے والا ہے وَ تَابِرَ لَتَ الَّذِی َ اور بڑی بابر کت ہے وہ ذات لَا اُمَدُ لَا اُسْتَا اُلَّا اُسْتَا اُلَا رُضِ جَمِرَ مِن کے لیے ہے بادشاہی آ سانوں کی اور زمین کی وَ مَنابَیْنَهُ مَا اور جو پچھز مین اور آ سان کے در میان ہے۔ وہاں بھی بادشاہی اللہ تعالی کی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

قیامت کاعلم صرف الله تعالی کوہے:

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اوراى كے ياس ب قيامت كاعلم كرده كب آئ كى؟ اللّٰد تعالیٰ کے سوا قیامت کا دفت کوئی نہیں جانبتا ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۸۷ میں ہے لَا يُجَدِّيْهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ " نَهِين ظاہر كرے گااللہ تعالیٰ اس كواس كے وقت برمگروہی \_" البيته قيامت كى بعض نشانيوں كاعلم الله تعالىٰ نے انبياء عليہ كو بتايا ہے جن كا ذكر احادیث میں موجود ہے۔مثلاً:مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا،امام مہدی مالیا کا ظہور ،حضرت عیسیٰ ملاہیم کا نزول ،آسانوں ہے دچال کا ظاہر ہونا ، یا جوج ماجوج کی یورش بسورج کامغرب سے طلوع ہوتا ہشرق دمغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا دغیرہ۔ باقی قیامت کےعین وقوع کاعلم کسی کونہیں ہے۔تو فر مایا اس کے باس ہے قیامت کاعلم وَإِبَیْهِ تُرْجِعُونَ اورای کی طرف تم نوٹائے جاؤ کے اور حساب کتاب موكًا وَلَا يَمْ لِلْكُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ مِالشَّفَاعَةَ ادرَبِيسِ اختيار مِوكَا ان كوجن كوبيه الله تعالیٰ سے بنیجے بکارتے ہیں سفارش کا۔ جن کومشرک لوگ اپنی حاجتوں ہیں بکارتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ بیہمیں قیامت والے دن سفارش کر کے حیشرالیں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کوسفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔سورۃ الزمر آبیت نمبر سم میں ہے قُلْ يِنْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا " آپفر مادي كرسفارش توسارى الله تعالى ك قبضه مين

ہے۔ "جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت دے گا ۔ کا فرمشرک کو نہ تو سفارش کا اختیار ہوگا اور نہ شرک کا فرکے لیے سفارش ہوگی ۔ تو فر ما یا اور نہیں مالک وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پنچے ، سفارش کا آلا مَن شَیدَ بِالْحَقِیْ مَروہ جس نے گوائی دی حق کی ۔ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کی گوائی دی کلمہ تو حید کو تبول کیا قرمشرک سفارش کا اہل نہیں ہے۔ سفارش کی جاسکتی ہے۔ کا فرمشرک سفارش کا اہل نہیں ہے۔

انبیائے کرام علی استے اسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو گا۔ کسی کا فرمشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کرسکیں گے۔ سورہ طر آیت نمبر ۱۰۹ میں ہے اللہ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَ دَخِسَی کَهُ قُولًا ہاں وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ادر جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔

آگاندتهالی نے اپی توحید کے سلسلہ میں صفت خالقیت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا و کہن سافتہ فرق نظفہ فرق نظفہ فرق اوراگرآپ ان سے پوچیس کہ ان کوکس نے بیدا کیا ہے لیکھ و کُنیانلہ تو خورور کہیں گے اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے۔ مشرک اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۲۳ پارہ ۲۳ میں ہے و کے نے نی سے آتہ کہ م من خلق السلواتِ و الا دُحق کی تعویٰ الله "اگرآپ ان مشرکوں سے پوچیس کس نے بنائے آسان اور زمین تو ضرور کہیں کے اللہ تعالی نے۔ "تو مشرک اللہ تعالی کو زمینوں ، آسانوں ، چا ند سورج ، ستاروں کا خالق مانے تھے تو ظالمو اجب خالق ، الک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کم طرح بن گئے؟ عبادت مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کم طرح بن گئے؟ عبادت

کے لائق دوسرے کمیں طرح بن گئے؟

فرمایا فَانی یُوفَگُونَ توبیلوگ کدهر پھرے جاتے ہیں بیکس اندھیرے ہیں ککریں ماررہے ہیں؟ جب خالق اللہ تعالی ہے تو نظام چلانے والا بھی وہی ،عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے ہی کی اس شکایت کا ذکر فرمایا ہے جواس نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں پیش کی ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور خصوصاً آنخصرت عَلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں پیش کی ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور خصوصاً آنخصرت عَلیٰ اللہ نے لوگوں کو ایمان کی وعوت دکی ساری عمر تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور اس راستے میں ماریں کھا کیں، طعنے سنے، ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیس لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نبیس لائی ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں عرض کی اکثریت ایمان نبیس لائی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیر پریٹان ہوکر اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِیْلِهِ اور ضم ہے نبی کی اس بات کی لیر تباوث مَن اللہ تو میں نے پوری مَن اللہ تو میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے تمجھایا ہے مگر ان پر ذرق کوشش کی ہے۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے تمجھایا ہے مگر ان پر ذرق کا میکن اثر نہیں ہوا۔ ایمان نہیں لاتے۔

الله تعالى نے آپ مَنْ لَيْنَا كُولُل دى ہے كه آپ مَنْكِيَّةُ ان كفار ومشركين كى با توں كوخاطر ميں نہ لائیں بلکہ فاصفَحُ عَنْهُمْ پی درگزر کریں ان سے آب ان کی حرکتوں سے يريثان نهول فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [الرعد: ٣٠] "كُونَكَ آپ کے ذیے میرا پیغام پہنچانا ہے اس کے بعدا گر کوئی نہیں ہانتا تو پھر حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔''ہم نے آپ کوحق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَعِيْمِ [البقرة:١١٩]" أورنبين سوال كياجائ كاآب سے ووز خیوں کے بارے میں' کہ آپ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیول نہیں پہنچایا؟ کیوں کہ بیآ ہے کی ذرمہ داری ہی نہیں۔آ ہے ذرمہ ہے ہمارا بیغام کھول کر پہنچا دینا۔ توفر مایا آب ان ے درگزر کریں ،ان سے تعرض کریں وَقُلْ سَلْمُ اوران کوسلام کہہ کرانگ ہو جائیں ۔اے سلام متارکت کہتے ہیں ۔ جب تم کسی طرح نہیں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جھکڑ انہیں کریں گے بلکہ علیحد گی اختیار کرلیں گےتم اپنا کام كرتے رہواورہم اینا كام جاري ركھيں گے۔ مگرانيك بات يا در كھوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس عن قریب بیرجان لیس سے ۔ انہیں معلوم ہوجائے گا کہ حقیقت کیا ہے ۔ بعض نتائج تو و نیامیں سامنے آجا کیں گے اور حتی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور یانی کا یانی ہو حائے گا۔



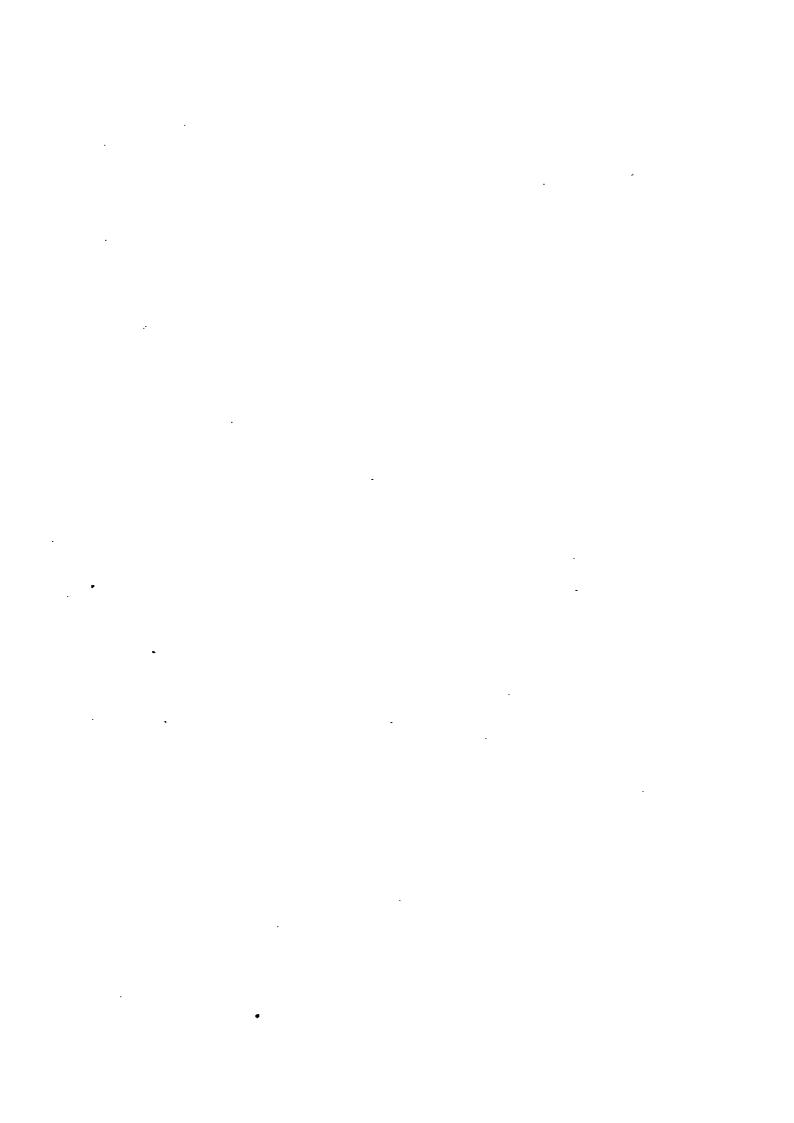

بِسْمُ اللَّهُ النَّجُمُ النَّحُ عَلَيْكُ مِيرً

يار يو الا او معام يوسم و معام و معام و معام و معام و العام و معام و ويار الواقع العام والمعام و العام و ال

had all companies a few companies on a d

42-6-83 Ambarbarbarb

Tree in Print Removed to the party

A to a description of the state of the state

تفسير

(مکمل)

(جلد....)

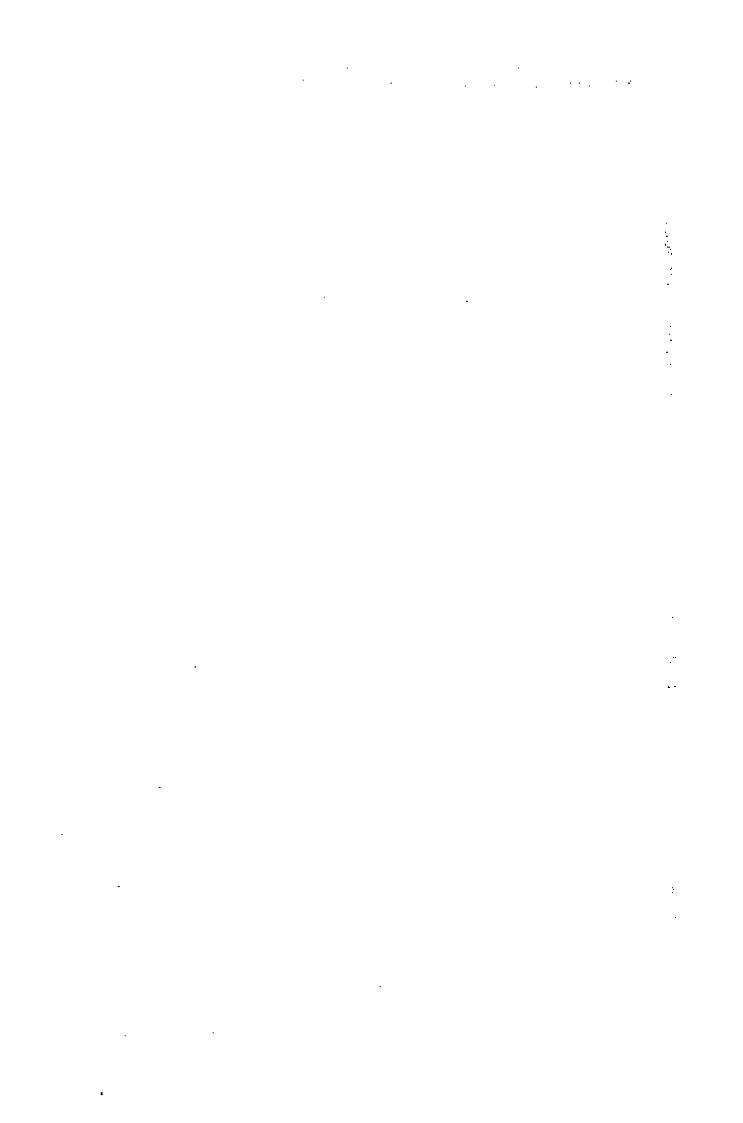

# وَهُمْ الْيَامِيا ٥٩ ﴾ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

# بِسْجِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ ٥

ڂڡٚۏؙؖۅٵڵڮڗ۬ڛؚٵڵؠؙۑؽڹۨ؋ٳٞٵۜٵ۫ۮڒڶۮ؋ؽؙڮڶڎۣڞؙڹڒڮڎٟٳ؆۠ڲؙڹٛ ڡؙڹ۫ڹڔۺ؈ؽۿٵؽڡ۫ۯڰؙڴڷٲڡ۫ڔڲڮؽۅۣۨٵڡ۫ڗؙۄ؈۫ۼڹؙڔڬٲٳٵڬٵ ڡؙۯڛڸؽڹ۞ۯڂڰڰۻڹٷڲٳڰٳڰٳڰۿۅٳۺڮؽۼٵڶڲڸؽٷؖۯؾٳڮۿۅ ۅٵڵۯۻ؈ٵٵؽڹڹٵٵڔڶػؙؽؙۼؙٷۊڹؽڹ۞ڴٳڶۮٳڵٳۿۅڰۼؿ؈ؽۼؽؿ ڗڰڴۿۅۯۻٵؠٙٳؖڮڰٳڶۯڰڸؽڹ۞ؠڶۿڞڣڞڐڐۣؾڵۼڹؙۉڹ۞ٵۯؾٙڣ ڽۉۯ؆ؙڶؿٳڛػٵؠٛڽڰڿٳڹٷۺؠؽڹڰؿۼۺٵڰٲۺۿۮٳۼۮڮٵؽؿڣ ڮۉۯ؆ؙڶؿڡڡٛۼٵٛٲڡؽؙٳڹٵڰؙٷؽؙۏڹڰٵؿ۠ۿٷٵڰٳڞۼڵۿؚۼڹٛٷڹٛڰٵؽڰ ڮٵٛۿۿۯڛٷڴۺؙۣؽڹڰٳڰڴۄٷٷۅٳۼؽۿۅۊٵڵۅٳڡۼڰۿؚۼڹٛٷڹٛڰٳڟ ػٲۺۿؙۅٳڵۼڒٳڹٷڴؠؙؽڰٳڰڴۼٵؠڰۏؽڰ

خَرَقُ وَالْكِتْ الْمُنِيْنِ فَتُم ہے كتاب كى جو كھول كربيان كرنے والى عم ہے كتاب كى جو كھول كربيان كرنے والى عم ہے اللّٰه عالمہ مم في الْمُؤَلِّفُهُ نازل كيا ہے اس كتاب كو في لَيْلَةِ مُنْزَكُ فَهُ نازل كيا ہے اس كتاب كو في لَيْلَةِ مُنْزِكَة بِهِ الْمَالِيَة والى رات مِن الْمَاكِنَا مُنْذِرِيْنَ ہِ مُنْكَ بِم وْرائِ مُنْ وَالْمَالِيَة وَاللّٰمَة وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمَالِيَةُ وَاللّٰمَة وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّمَالِيَةُ وَاللّٰمَة وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنَ وَاللّٰمِيْنَا مِعالمُهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِيْ وَاللّٰمُ وَاللّمُ وَاللّٰمُ وَ

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ بِشُكَهُم بَصِحِنَهُ وَالَّهِ مِنْ لَهُمَّ مِّصِحِنَهُ وَالَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ ا ہے آ ہے کے رب کی طرف سے اِنَّهُ هُوَ بِ شُک وہی الشَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ عنفوالا جانفوالا ب رَبّ السَّمُونِ رب مِ آسانون كا وَالْأَرْض اورز مین کا و مَابَیْنَهُمَّا اور جو کھان کے درمیان ہے اِن کُنتُف مُّو قِنینَ اگر ہوتم یقین کرنے والے لا آلا الله الله عبور مروبی ایمی وَيُمنِتُ وَمِي زُنْدَهُ كُرِيّا بِهِ اوروبي مارتاب رَبُّكُمُ وهِتمهارارب م وَ رَبُّ ابْنَابِكُ مُ الْأَوْلِيْنَ اوررب بِتَمُعارے يَهِ آبادَ اجدادكا بَلْهُمْ فِي شَنِّ بِلكربيلُوكُ شُكُ مِينَ يَّلْعَنُونَ كَعِيلُ رَبِي مِينَ فَارْتَقِبُ لِينَ آب انظاركريس يَوْمَ اس دن كا تَأْقِي السَّمَاءِ لاحْكُا آسان بِدُخَانِ مَّيِيْنِ وهوال كلا يَغْشَى النَّاسَ وْحانب كَالُولُولُ وَ هٰذَاعَذَابٌ اَلِيْدُ يعداب موردناك رَبَّنَاكُشِفْ عَنَّاالْعَدَابَ (كبيل م )اك ہمارےرب دورکردے ہم سے عذاب کو اِنَّامُوْ مِنُون بِ اِسْک ہم ایمان لانے والے ہیں اَنی اَلمَ مَالذِّ کُری کیوں کر ہوگاان کے لیے تھیجت حاصل كُنَا وَقَدْ حِمَاءَهُمُ اور حُقِيقَ آجِكَانَ كِياسٌ رَسُونَ مَبِينُ رسول کھول کر بیان کرنے والا شہر تو تو ایک اعظم کھرروگردانی کی انھوں نے اس ے وَقَالُوا اوركِها مُعَلَّمٌ مُّهُورِ بِي كَصَايا بُوائِدِ ويواندے إِنَّا · گاشِفُواالْعَذَابِ بِ شِك بم دوركرنے والے بين عذاب كو قليلا تحوري

# مدت تك إِنْكُمْ عَآبِدُوْنَ بِ شُكتم يُهركفر كَي طرف لوشنے والے ہو۔ تعارف سورة:

اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے ۔عربی میں دخان کامعنی ہے دھواں ۔ اس رکوع میں آیت کریمہ آرہی ہے جس میں دخان کا لفظ موجود ہے۔ وھویں سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ دخان کا لفظ چونکہ موجود ہے اس لیے اس سورت کا نام دخان ہے بینی دہ سورۃ جس میں دھویں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو گی ہے اس سے قبل تربیٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔اس میں تین رکوع اور انسٹھ آیتیں ہیں ۔ ہے کے متعلق بات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ ح ے مراد حمیل ہے اورم سے مراد مجیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفت اور بزرگی سب سے زیادہ ہے۔ وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ وَاوْسَمِيہ ہے۔ معنی ہو گاتشم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ کتاب ہے مراد قر آن کریم ہے۔ اس میں تو حید کے مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں شرک کا کھلے لفظوں میں روکیا گیا ہے۔ عبادات اورد گیرمساکل کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی دضاحت کے ساتھ خوب بیان موت بيس إِنَّ آ أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ هُبُرَكَة بِحَسَّك بم في الكواتاراب بركت والى رات میں۔ برکت والی رات سے مرادلیلة القدر ہے۔ سورة القدر میں ہے إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي نَيلَةِ الْقَلْد [پاره: ٣٠]" بشك بم فاس كواتارا جليلة القدريس "اورليلة القدررمضان المبارك كميني مس ب شَهْدُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْدَلَ فِيْهِ الْقُدُانِ [البقره: ١٨٥]

" آسمان و نیا پرایک مقام ہے ہیت العزت اور بیت العظمت بھی اے کہتے ہیں۔ تو

رمضان المبارک کی آخری راتوں میں لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت العظمت تک سارا قرآن کریم لیلۃ القدر کو نازل کیا گیا۔ پھر بیت العزت اور بیت العظمت سے آخطس تا مال قرآن کریم لیلۃ القدر کو نازل کیا گیا۔ پھر بیت العزت اور بیت العظمت سے آخطس تا مال میں نازل ہوا۔ تقریباً چھا کی ذات گرامی پر پورے تیس (۳۳) سال میں نازل ہوا۔ تقریباً چھا کی (۸۲) سورتیں مکہ مرمد میں نازل ہوئیں اور باتی مدینہ طیب میں پچھسفر میں پچھ حضر میں اترا۔ جس رات قرآن کریم نازل ہوا ہاں ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اتن برکت والی رات ہے۔

### اليلة مباركه كي تفسير:

ا کنژمفسرین کرام بیندیم اس کی تفسیریبی کرتے ہیں کہاس رات سے مرا دلیلۃ القدر ہے۔لعض مفسرین کرام ہوئینے نے اس رات سے مرادشب براکت کی ہے جو پندرھویں شعبان کی رات ہے۔اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے رزق کا فیصلہ فر اتنے ہیں کہ اِس سال اس کو اتنارز تی ملے گا اس کو اتنارز تی ملے گا۔ اس سال جس جس نے پیدا ہونا ہے ان کی پیدائش لکھی جاتی ہے اور جس نے مرنا ہوتا ہے۔ اس کی موت درج کی جاتی ہے۔ بڑے رجسٹر سے چھوٹے میں۔ یہ بہار ہوگا ، یہ تندرست ہوگا وغیرہ۔ یہ فصلے پندرهویں شعبان کو ہوتے ہیں۔تو دونوں تفسیروں کی تطبیق ہوسکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا فیصلہ بندرهویں شعبان کوفر مایا اور نازل لیلنة القدر میں کیا۔ کیوں کہ بعض چیزوں کا فیصلہ ہوجا تا ہے محرعمل اسپنے وقت ہر موتا ہے۔ قرمایا ان کے شامنہ رین بے شک ہم ورانے والے بین نافر مانوں کو دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اس کے لیے ہم نے پیٹیبر بھیجے ، سَنَيْنِ بَازِلَ كِينِ فِيْهَا نُفْهِرُ قُلِ الرات مِينِ جِدا كياجِا تا ہے بھيراجا تا ہے۔ كُلُّ

طلوع فجرتك \_

اُمْرِ عَلِيْدِ بِرِمعالمَ حَمَت والا تَنَوَّلُ الْمَلْفِكَةُ وَالدُّوْحُ فِيْهَا "الله تعالیٰ کے فرشتے اتر نے بیں لیلۃ القدر کو اور روح بھی۔ "روح سے مراد جبرائیل ملائے ہیں۔ اور فرشتوں کے ساتھ حفرت جبرائیل ملائے بھی اتر نے بیں۔ جبال کہیں کوئی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کوسلام کہتے ہیں۔ آنا فانا دنیا میں گھوم جاتے ہیں اور الله تعالیٰ کی رحمیں بھیرتے ہوئے جلے جاتے ہیں اور الله تعالیٰ کی رحمیں بھیرتے ہوئے جلے جاتے ہیں اور سلامتی اترتی ہے جسی حقی منظم الفہو

فرمایا أمرًا فِنْ عِنْدِنَا بيمعا ملے بمارى طرف سے بوتے ہیں۔ان میں كى كا كوئى دخل نبين ہے إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بِشُك بِم رسول بنا كرميمين والے بين۔ حضرت آ دم مالبلے ہے لے کر حضرت عیسی مالیے، تک پہلے پیمبر گزرے آخر میں تمام پیمبروں کے امام اور سروار ہم نے بھیجے اور کتاب مبین جمیجی ۔ بیپیمبروں کو بھیجنا ﴿ خَيَّةً نین زَنِنَ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ رب مجبور نہیں۔ اگر وہ کوئی پیغمبر نہ بھیجنا کوئی سکتاب نہ نازل کرتا اس کوکوئی نہیں یو جھ سکتا تھا۔ زمین آسان اور جو پچھاس نے بنایا ہے ا بی مرضی اور اختیار سے بنایا ہے اس بر کوئی جرنہیں تھا۔ اِٹے ڈھوَ السَّمِینِ جَالْعَلِیْمَۃُ ہے شک وہی ہے سننے والا سب باتوں کو قریب کی ہوں یا دور کی ،آ ہت، ہوں یا او کچی ہوں۔ اورجانيا ہے سب کے حالات اور نيتوں كو رئيب النّه اور بات وہ رب ہے آسانوں كا۔ آ سانون میں جو مخلوق ہے فرشتے وغیرہ سب کی تربیت کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ فرشتوں کے علاوہ ہے شار مخلوق ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ۔ وَالْأَرْخِي ۔ اور زمین کارب ہے۔ ز مین میں جو تفوق ہے انسان میں ، جنات ہیں ،حیوانات ہیکٹرے مکوزے ،ان سب کا رب التدتعالي ہے۔ سمندر میں بے شار مخلوق ہے ساری مخلوق کو جانبے والا ، پیدا کرنے والا

، يالنے والا صرف الله تعالى باس كے سوا اور كوئى يالنے والانہيں ہے قرمتا بَيْنَهُمَا اور جو چھ زمین اورآسان کے درمیان ہے، فضاہے،خلاہے، یہ پرندے جو ہمارے سرول یر کافی ، کافی دیر تک پر پھیلا کراڑتے رہتے ہیں ، ان کی الگ دنیا ہے۔ ان سب چیزوں کا رب بھی ۔ انٹد تعالیٰ ہے۔کوئی جان دار چیز ایسی نہیں مگر اس کے رزق کا ذمہ دار انٹد تعالیٰ ے مَامِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا '' نبيس بَولَلَ عِلْنَ بَعِر فَ والا جانور مراللہ تعالی کے ذہبے ہے اس کی روزی ان گُنتُم مُوْقِینِینَ اگرتم یفین کرنے والے ہو۔ جب ہر چیز کارب وہی ہے تو لا آلة اِللا مقو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائن مگروہی اللہ تعالیٰ ۔اس کے سوانہ کوئی حاجت روا ہے ، نہمشکل کشاہے ، نہ کوئی فریاد ری ، نہ دست گیر ، نہ کوئی نذر و نیاز کے لائق ہے ، نہ کوئی بکار نے کے قابل ہے بیرساری صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں پہنی و بیٹیٹ دہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب مال کے پیٹ میں بیجے کی شکل وصورت بن جاتی ہے تو اللہ نعالی فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہاس میں روح ڈال دو۔اس کے بعد بچے تقریباً یانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کواللہ تعالیٰ عطافر پاتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس برموت طاری کرتے ہیں پھرموت کے بعد اس کوتبر کی زندگی عطا فر ماتے ہیں ۔ قبر کی زندگی بھی زندگی ہے پھر اس سے بعد قیامت والی زندگی ہے۔ قبر والی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہوسکتا۔ اگرتم کسی مردے کو قبر میں دیکھوٹو اس میں زندگی والے آ ٹارشہیں نظر نہیں آ بھی گے مگر ہوتا سب کچھ ہے۔ نکلیف بھی ہوتی ہے اور آ رام بھی ہوتا ے ، مزے بھی کرتا ہے اور ممکین بھی ہوتا ہے۔ سز ابھی برداشت کرتا ہے اور رحمتوں ہے فا کدہ بھی اٹھا تا ہے۔ تو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے۔ رَبُّکُنہُ وَدَبُّ إِنَا يَكُو الْاَقْلِيْنَ وَهِ تَهِ الرَاجِي رَبِ الْهِ الرَجِيِّ الْوَالِدِ اللهِ اللهُ الله

وہی سورج کی کرنیں جن میں تہاری حیات ہے تیز ہوجا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جوزندگی کا سبب ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں پرغورتو تب کرے کے انسان بیت ہو۔ آج اکثر انسان تو حیوانوں سے بھی برتر ہیں۔ فرمایا بیل کھنے فیٹ شلٹ یڈلئی کو اُن بلکہ یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ قرآن پاک

کے متعلق شک ہے ، نبی کریم ہوگئی کے متعلق شک ہے ، قیامت کے بارے میں شک ہے، حالانکہ قرآن محکم ہے اور حضرت محمد رسول اللہ عَلَیْنِی کی نبوت حق ہے، قیامت حق ے ان چیزوں میں کی شک شے کی تنجائش نہیں ہے فاز قب پس آب انظار کریں يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ السون كاجس دن لائك كا آسان دهوال كعلاء واضح يَّغْشَى النَّاسَ وْهَانِ لِي كَالُولُول كُو هَٰذَاعَذَابُ أَلِيْمُ بِيعَدَابِ بِدردناك \_ آب التالياني بددعا كے نتيج ميں كے والوں يرقحط كامسلط ہونا: حضرت عبد الله بن مسعود رہی تھ اس کی تفسیر اس طرح فر ماتے ہیں کہ جب مکہ والول نے آنخضرت علیہ کے نبوت کا انکار کیا ، توحید کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آتخضرت منتق نے ان کے لیے بددعافر مانی کہاہے پردردگار!ان پرایسے سال مسلط فرماجیے بوسف ملے کے زمانے میں مسلط فرمائے تھے۔حضرت بوسف ماہی کے زمانے میں سات سال قحط ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابن مسعود بڑھنے فر ماتے ہیں وہ سال آئے کہ ہر شے جھلس گئی ، یانی کے جوتھوڑے بہت چشمے تھے وہ ختم ہو گئے ، جانور مرنے لگے ، بندے بھوک میں مبتلا ہوئے ، وہ مردار جانور جن کولوگ بھینک آتے تھے ، ان بد بودار جانوروں کو جا کر کھانے لگ جاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مڈیاں ہیں ہیں کر کھاتے تھے جمزے کھاتے تھے۔ ابوسفیان آنحضرت میں کے یاس آئے جوان کے نما ئندے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے اے محمد مالی آپ کی قوم کتنی تکلیف میں ہے و تکھتے نہیں ہوان کے لیے دعا کرویہ تکلیف ان سے دور ہو جائے تو بھرہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ ہوئے آنے فر مایا چیا جان! اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ میری رسالت کو مان لو التد تعالیٰ عذاب فوراْ دور کر دیے گا۔ کہنے لگا اس

بات کوجھوڑ دوبس دعا کرو ہمارے لیے۔ بیہ جوسات سال ان پر قبط کے مسلط ہوئے ان کے سیامنے دھوال نظر آتا کے سیامنے دھوال ہوتا تھا۔ اٹھتے تھے بھوک کی وجہ سے سامنے دھوال نظر آتا تھا، گھا، گرجاتے تھے ، این مسعود رکھڑ اس دھویں سے بیددھوال مراد لیتے ہیں۔ جو کے والول برجھایا ہوا تھا اوران برمسلط تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس وین اس کی تغییر ریکر تے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں ہیں ہے ایک نشانی ہے کہ د جال ظاہر ہوگا ، مہدی علیہ آئیں گے ، زمین میں کثرت سے زلز لے آئیں گے ، قبین میں کثرت سے زلز لے آئیں گے ، حجاز سے دھوال نکلے گا ، کثرت سے سیلاب آئیں گے ، خسف بالمشرق ، شرق کا ایک حصر زمین میں دھنس جائے گا و خسف بالم تغیر ب ، بورب کے علاقوں میں سے ایک حصر زمین میں دھنس جائے گا ، و خسف بائے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا ، و خسف بائے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا ۔

اپنا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جہاں اس وقت امریکہ کی نوجیس عرب میں بیشی ہیں اور بدمعاثی کا او ابنا ہوا ہے ممکن ہے ہی زمین دھنسا دی جائے ۔ تو ابن عباس رہنگ فرماتے ہیں کہ اس وهویں ہے مراد وہ دھوال ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے جو آسان کی طرف ہے آئے گا اور سب کو وہ دھوال نظر آئے گا۔ ان تفسیر دل کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ۔ پبلا دھوال بھی واقع ہوااورا گلابھی واقع ہوگا۔

تو فرمایا کہ انظار کریں اس دن کا جس دن لائے گا آسان دھوال واضح جو چھا جائے گا لوگوں پر۔ وہ دردناک عذاب ہے اس وفت لوگ دعا نمیں کریں گے رَبَّنَا اسٹے شِفْ عَشَّاللْعَدَّابُ الے ہمارے رہ دور کروے ہم سے عذاب اِثَامُو مِنُونَ ہے شک ہم ایمان لائے والے ہیں آئی لَهُمَّ الذِّ نَصُول کر ہوگا اِن کے لیے

تصیحت حاصل کرنا وَقَدُ جَمَاءَ هُمُهُ رَسُولٌ مَّهِینَ اور حَقَیْل آجِکاان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا ﴿ ثُنَّهُ تَوَ لَوْ اعَنْهُ ﴿ بِهِمِ انْھول نے اعراض کیااس رسول ہے ، نہ میں ہے۔ یُسعَیِّمُهُ بَشَر کہاں کوایک انسان سکھا تا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ایک غلام تھار دمی جس کا نام جبر تھا اور بعض نے عائش اور بعض نے بیبار ککھا ہے۔ اس بے جارے کا کوئی وارٹ نہیں تھا۔ جب وہ بیار ہوتا تھا تو آئخضرت میں بیٹیاں کی تیار داری کرتے تھے،اپنی توقیق کے مطابق کھانا وغیزہ دیتے تھے۔تو کمے والوں نے بیالزام لگا دیا کہ بیٹیش نامی غلام اس کوتعلیم دیتا ہے۔الند نتعالیٰ نے چودھویں یار نے میں اس کار دفر مایا کہ لینے سائ الَّذِي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ [النحل:١٠٣|جسك طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ اس کا استاد ہے وہ بیے جیارہ تو عربی ہی نہیں جانتا اس کی زبان تو مجمی ہے ،روی ہے۔ٹوٹے پھوٹے عربی کے جملے بولٹا تھا۔اوریے تر آن تو قصیح و بلیغ عربی میں ہے۔ یہ مجمی اس کو کیسے سکھاسکتا ہے۔ الزام کی تبچھ نہ تبچھ مناسبت تو ہو نی عاہیے۔ مگر شوشے چھوڑنے والے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں ۔

تو کہنے سیکھ معامی ہوا ہے ہے بھی کہا ، شاعر اور ساحر بھی کہا ، سعور بھی کہا ، کذاب بھی آخضرت میں ہیا ، سعور بھی کہا ، کذاب بھی کہا ، بہت کھے کہا اور آپ میں کہا ، شاعر اور ساحر بھی کہا ، کذاب بھی کہا ، بہت کھے کہا اور آپ میں گہا ، شاعر اور ساحر بھی کہا ، کذاب بھی کہا ، بہت کھے کہا اور آپ میں نے صبر کیا ۔ فر مایا اِنّا کا شِنْ اللّٰ اللّٰ کا شِنْ اللّٰ اللّٰ کے اُن کا شرکی اور کرنے والے بیں عذاب کو تھوزی مدت تک ، دور کرنے والے بیں عذاب کو تھوزی مدت تک ، دور کرنے والے بیں عذاب کو تھوزی مدت تک ۔ بی عذاب تو دور بہو جائے گا مگر کوئی اور عذاب تازل ہو جائے گا ، عذاب سے جھٹکار انہیں ہے ۔ اِنْ کے مُن عَلَّ ہُدُونَ سے شک تم اے شرکو اِکْفر ، شرک کی طرف لوٹے جھٹکار انہیں ہے ۔ اِنْ کے مُن عَلَّ ہُدُونَ سے شک تم اے شرکو اِکْفر ، شرک کی طرف لوٹے

والے ہو۔تم اتنے ضدی ہو کہ گفروشرک کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسمعیں عذاب دینا ہے م اپنا کام کرورب اپنا کام کر سے گا۔

WHO ONO DE

### يَوْمَ نَبُطِسُ الْبَطْسَكَةَ

الكُبْرِئُ إِنَّامُنْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَاقَبُاهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءُهُمُ الكُبْرِئُ إِنَّامُنْقُ مُونَ وَكُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَاقَبُاهُمُ قَوْمَ فَوْمَ وَرَعُونَ وَجَآءُهُمُ وَسُولُ كَرَيْعُونَ أَنْ اللهِ إِنِّي عَبَادَ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِي عَبَادَ اللهِ إِنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَوْمَ نَبُطِشُ جَسَرُون بَمَ يَكُولِي عَلَى الْبَطْشَةَالُكُبْرُى كَلِّرُنُ لَوَ الْمَنْتَقِمُون جَسَرُون بَم يَكُولِي عَنِي وَلَقَدْفَتَنَاقَبُلَهُمْ اور الله تَقْيَقُ بَمَ نَهُ آرَمايا ان عَ يَهِ فَوْمَ فِيزَعُون فَي قَوْمَ فِيزَعُون فَي قَوْمَ وَرَعُون فَي وَمَ وَلَا اَنْ الله وَالله اَنْ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَال

بشكمين لايا مول تمهارے پاس بِسُلْطن مَّيِيْن مَكُلُ وليل وَإِنِّ عَذْتُ بِرَبِّنَ اور بِشُكُ مِينَ عِنْ الْعِينَا بُولِ الْتِينَ رَبِّي وَرَبِيَّا عُمْ اور تهار اربى أَنْ تَرْجُمُونِ كُمْ مِحْصَلُ سَارِكُرُو وَإِنْ لَمْ تُوالِيْ اوراكرتم مجھ پرايمان نبيس لاتے فَاعْتَزِنُونِ پس مجھے الگر ہو فَدَعَا رَبَّ إِلَى لِكَارَامُويُ نِي السِّيرِ إِنَّ هَوْ لَآءِ قَوْمٌ بِي اللَّهِ اللَّهِ عَوْمٌ بِيتُومِ مُجْرِمُونَ مُجْرِم بِينَ فَاسْرِبِحِبَادِيْ لَيْلًا يُسْ لِحَرَيْ لِين مِر عبندول كورات كو إِنَّكُهُ مُّ تَنْبَعُونَ بِ شُكَتْمِهَا رَايِجِهَا كِياجًا حُكًا وَاتُرُ لِدِالْبَحْرَ اور چھوڑ دے سمندرکو رَهُوا رکا ہوا إِنَّهُ مَ جُنْدُ مُّغُرَقُونَ ہِ شُک وہ ایک شکر ہے جوغرق کیا جائے گا کھ تَدر کھوا کتنے چھوڑے انھوں نے مِنْ جَنْتٍ بِاعَات وَّعُيُوْنِ اور حِثْمُ وَّذُرُوْعِ اور كَمِيبَال وَّمَقَامِرِ كريي اورعمه مقام وَنَعْمَةِ اورخُوشَى كَ چِزِي كَانُوافِيْهَافُكِهِيْنَ جن میں وہ آسودہ حال تھے گذلك اى طرح ہوا وَاوْرَ أَنْهَا اور ہم نے وارث بنادياان چيزون كا قَوْمًا اخرين دوسرى توم كو فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ النَّهَآمُ لِينَ نهرويان يرآسان وَالأَرْضُ اورزمين وَمَاكَانُوَا مُنْظَرِینَ اورندہوئے وہ مہلت دیئے ہوؤں میں ہے۔

ربطآیات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کے والوں پر نافر مانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

# البطشة الكبراى كي تفيير:

بخارى شريف مين روايت ہے كه البطشة الكے براى كي تفسير بدركا واقعه ہے۔ ہجرت کا دوسراسال تھا ،سترہ رمضان المبارک جعہ کا دن تھا ، کا فرمشرک ایک ہزار کی تعداد میں بوی تھاٹ باٹ کے ساتھ اجھلتے کودیتے ہوئے ،نعرے مارتے ،شاویانے ہے تے ہوئے آئے کہ آج مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے، گانے والی عور تیس ساتھ لائے کہ ہماری کامیابی کے گیت گائیں گی ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ان کو بری طرح تکست ہوئی ۔مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی ۔ آنخضرت تائی تیادت فر مارے تھے، آنھ تلواروں کا ایک ہزار تلوار کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تین سوتیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار آ دمی بتھے۔عالم اسباب میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا مگررب تعالیٰ نے وعدہ فر مایا تھا کہ اس ون کا انتظار کروجس دن ہم بکڑیں گے بڑی بکڑ ۔ بڑے بڑے سر کافر مارے گئے ،ستر كرفآر ہوئے باقيوں كو بھا گئے كارستہ نہ ملا۔ يہلّے اللّٰہ تعالىٰ نے ان يرقحط مسلط كيا ، انھوں نے نہ مانا۔ بدر میں ان کو بڑی بری شکست ہوئی مگر نہ مانا۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے آتخضرت من کے لیے حضرت موی سے کا قصہ بیان فر مایا ہے کہ اگر بدلوگ تبیس مانتے تو یریثان نه ہوں ایسے منکر اور سرکش پہلے بھی گزرے ہیں۔

الله تعالى فرماتے بين وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُ مُ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ اور البَسْتُحْقِقَ بَمَ نَے

آذ مایاان سے پہلے فرعون کی تو م کو و بھا تھ کہ درکسوں کے پاک اللہ تعالیٰ کی رسول ہوی عزت والاحضرت موی ماہیے۔ عقا کدی کمابوں میں نصری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلا درجہ حضرت محمد رسول اللہ عالیٰ کا ہے ، دوسرا درجہ حضرت ابراہیم ماہیے کا ہے اور تیسرا درجہ حضرت موی عالیہ کا ہے ۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درج والا پیلیم مے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا تھا۔ شخت سے خت بینیم ہم نے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا تھا۔ شخت سے خت کام کی برگار ان سے لیتا تھا، پھیے نہیں دیتا تھا اور یہی کا م اس کے کارندوں کا تھا۔ حضرت کوئ عالیہ نے فرعون کے دربار میں دومطالبے دکھے۔ ایک فرمایا یہ نے رعون اِنے و کُون اِنے مواہوں رہا الحالمین کی طرف سے۔ 'اور میر ساتھ میر ابھائی ہارون بھی ہے ۔ اِنٹ دَسُولًا دَسُولًا اللہ ایک کے دربار میں ہو ہو کے بین آ ہے کہ دب کی طرف سے ۔ 'اس میں دیتی ہو کے بین آ ہے کے دب کی طرف سے ۔ 'اس میں دیتی ہو گئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔

دوسرامطالبہ تھا کہ تو بنی اسرائیل کوآزاد کردے میں ان کوارض مقدی شام لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کومیرے حوالے کروتا کہ بیآزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ کو یا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ساتھ غلام قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔

فر مایا آن آڈؤ ال آئے عِبَادَالله یہ کہ حوالے کر ومیر سے اللہ تعالی کے بندوں کو النے کے بندوں کو النے کو میر سے اللہ تعالی کے بندوں کو النے کو کہ کے کہ کے میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت وار جورب تعالی نے تھم دیا ہے وہی پہنچا تا ہوں اپنی طرف سے کی بیش نہیں کرتا۔

اس آیت کریمدی دوسری تغییراس طرح کرتے ہیں کہ آن آیا اللے عبادَالله استان الله عبادَالله الله عبادَالله عبادَ الله الله الله الله عباد بندوا جو بیس تم سے کہتا ہوں اس کوادا کرو۔ بیس تصیی رب نفالی کے احکام کی

ادائیگی کا تھم دیتا ہوں کہ تو حید مان لو، رسالت قبول کرلو، قیامت کوئی مانو اور جوتہارے فرے عبادات ہیں ان کوقبول کرو۔ میں تہارے لیے رسول امین ہوں۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچا تا ہوں۔ اورائ فرعونیو! قَانَلَا تُعْلُواْ عَلَیٰ الله فرمایی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے مقاطع میں لیعنی نافر مانی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے مقاطع میں لیعنی نافر مانی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موئی بشک میں لایا ہول تمہارے پاس کھی دلیل اللہ تعالیٰ نے موئی میں ہون شانیاں عطافر مائی تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوان میں سے ایک لاتھی کا سانپ بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ذال کر نکا لیے تھے تو سورج کی طرح چمکیا تھا۔ یہ سانپ بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ذال کر نکا لیے تھے تو سورج کی طرح چمکیا تھا۔ یہ نشانیاں و کیمنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مائیے کورشمکی دی کہ اپنی اس تہینے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مائی کر ہیں گے۔

ال چمکی کا جواب دیے ہوئے موئی مالید نے فرمایا والی عندت ہوئی مائید ورج کو کے مائید کے بیٹ کے فرائی است کی کہ می بناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ار کا حتم کر درج کا معنی ہوتا ہے کہ پھر مار مار کے ختم کر دینا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں علم ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں اور شری شوت ہو جائے کہ چار شری گواہ ہوں یا وہ خود اقر ارکریں تو ان کی سزارجم ہے کہ میدان میں کھڑا کر کے سازے لوگ ان کو پھر مار مار کے ختم کردیں۔ تو قرمایا میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تمہارے دب کی مدد کے ساتھ اس بات ہے کہ تم مجھے رہم کردی ساتھ اس بات ہے کہ تم مجھے رہم کرد و والی نائیس لاتے فاغة ذکون تو ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اور تمہارے رب کی مدد کے ساتھ اس بات ہے کہ تم مجھے رہم کرد و والی نائیس لاتے فاغة ذکون تو ہو گھے رہم کرد و والی تر نائیس سے کہ تم کرد بات میں بین تو الگ رہویہ دھمکیاں دینے کا جسم کے بات تم کو سمجھادی ہو اگر یہ بات شمیں بھتی تو الگ رہویہ دھمکیاں دینے کا بات تم کو سمجھادی ہے اگر یہ بات شمیں بھتی تو الگ رہویہ دھمکیاں دینے کا بات تم کو سمجھادی ہے اگر یہ بات شمیں بھتی تو الگ رہویہ دھمکیاں دینے کا بات تم کو سمجھادی ہے اگر یہ بات شمیں بھتی تو الگ رہویہ دھمکیاں دینے کا بات تم کو سمجھادی ہے اگر یہ بات تم سے سے کار دین ہو یہ دینے کا رہم کی بھر کے کا کہ کو سم کو کا کہ دو سے کار کو کی دینے کی سے کار کو کار کی کو کار کی بات تم کو سمجھادی ہے اگر کے بات تا کہ کو سمجھادی ہے اگر کے بات تم کو سمجھادی ہے اگر کی بات تم سے کہ کو سمجھادی ہے اگر کے بات تم کو سمجھادی ہے اگر کے بات تم کو سمجھادی ہے اگر کی بات تم کو سمجھادی ہے اگر کے بات تم کو سمجھادی ہے اگر کے بات تم کو سمجھادی ہے اگر کے بات تم سمجھادی ہے کا سمجھادی ہے گوئی تو ایک کے کار کے کار کے کار کے کار کے کار کے کار کو سمجھادی ہے گوئی تو کار کے کار کی کو سمجھادی ہے گا کے کار کے کار کے کار کے کار کی کے کار کے کار کے کار کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کر کے کار کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کے کی کو کی کو کی کو کی کر کر کی کر کی کو کی کو کر کے کی کو کر کی کو کر کی کر کی کر کے کی کو کر کی کو کر کے کی کو کر کے کی کر کے کی کر کی کر کے کی کر کی کر کی

کیامعنی ہے کہ ہم تصیں رہم کردیں گے۔ جب فرعون کے ظلم کی حد ہوگی ف ذَعَارَ ہَا تَوْمُوکُ مَلْتِ ہے نے این درب کو پکارا اپنے رب دعا کی اَنَ هَوَ لَا عَقَوْمُ مُحْجُومُونَ بِ شَک بِیقوم ہم ہم ہے۔ ہیں نے ان کوئی کی بات کہی ان کوئٹا نیاں ہی دکھا کیں جو آپ نے میں ہو آپ نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرما کیں گرید کوئی بات مانے کے قریب نہیں آئے۔ النازیادی ان اوری کیس ظلم کیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے عم آیا فائسرِ بِعِبَادِی لَیُلاً، لیس لے جاؤمیرے ہندوں کورات کو اِنْکَمُ مُنَّ اَبْعُونَ بِ شَکْ تَبِهارا یکھا کیا جائے گار تھم بے ہوا کہ ان کو بندوں کورات کو اِنْکَمُ مُنَّ اَبْعُونَ بِ شَرِّ کَمِارا یکھا کیا جائے گار تھم بے ہوا کہ ان کو چنا ہے بادوکہ تعمیں یہاں سے بجرت کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں جائے جائے ہوں کہ میں چنا نے جھرات موکی ملائے ہے نے خفیہ طور پر سارا پر دگرام اپنی قوم کو بتادیا کہ فلال رات کوہمیں یہاں سے چلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کرلو باقی تنہا راانتظام رب نعالی خود کریں یہاں سے چلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کرلو باقی تنہا راانتظام رب نعالی خود کریں گے۔

# بنی اسرائیل کامصریعے نکلنا:

مصر بڑا آباد علاقہ تھا چنانچہ لوگ جب مصر سے چلے ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں تھیں، پیچ بھی ساتھ تھے۔ رات کے پرسکون دفت میں ایک بچہ واز نکالے توشور کی جاتا ہے۔ پھرعورتیں تو ایسی مخلوق میں کہ اپن کونو بار بھی چپ رہنے کا کہوتو یہ چپ نہیں رہ سکتیں وہ غیر اختیار کی طور پر بولتی رہتی ہیں گر اللہ تعالی نے فرعو نیوں کو ایسا سلایا کہ سی کو خرتک نہ ہوگی و سعلوم ہوا کہ بی اسر ائیل تو سارے غائب ہوگئے ہیں۔ فرقون خرتک نہ ہوگی و سعلوم ہوا کہ بی اسر ائیل تو سارے غائب ہوگئے ہیں۔ فرقون کو اطلاع دی اس نے فور آ ایم جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ ایپ وزیر اعظم ہا مان کو کہا تم فوج کے آگر ہواور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے لیے ور فوج کے بیٹ وجی تعاون کے لیے ور نیں اور میں تمہارے بیٹھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے لیے وہ فوج کے بیٹھے رہیں اور میں تمہارے بیٹھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے لیے وہ فوج کے بیٹھے رہیں اور میں تمہارے بیٹھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے

جانے والے ان کا بہاں سے جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مفت کے مزدور ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جارہے ہیں اور بدنا می علیحدہ ہے موئی علیجہ بحرقلزم پر پہنچ تو رب تعالیٰ کا تھم ہوا کہ پانی پرلاٹھی مارورا سے بن جا کیں گئم بحرقلزم کو پار کرجاؤ۔ اللہ تعالیٰ ک قدرت سے پانی کے بانک بن گئے۔ اِس طرف کا پانی اِدھر کھڑ اہو گیا اور اُس طرف کا اُن اِدھر کھڑ اہو گیا اور اُس طرف کا اُن اِدھر کھڑ اہو گیا اور اُس طرف کا اُن اِدھر کھڑ اہو گیا ورمیان میں راستے بن گئے۔ حضرت موئی مائیے ، حضرت ہارون مائیے ماتھے وں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچ بھی پیچے ندر ہا۔ فرعونی جب بحرقلزم میں ساتھےوں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچ بھی پیچے ندر ہا۔ فرعونی مارے کے سارے خات ہو کہاں گئے ہیں۔

پر پھینک دیا۔ اب تک اس کی تعش مصر کے بجائب گھر میں موجود ہے۔ کسی کسی وقت اس کا فوٹو اخبار میں آجا تا ہے آدی دیکھ کرعبرت حاصل کرسکتا ہے کہ بید دہ ضبیث ہے جو کہتا تھا ان ارب کسم الاعلمی جس نے موکی مالنے کومصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ بیتھا جس نے بی اسرائیل کے بارہ ہزار نے تمل کے خصاوران کے مکان گرائے تھے۔

فرمایا وَافْرُ الْ الْبُحْرُ رَهُوا اور چھوڑ دے سمندر کورکا ہوا اِنّہ مُد جُنْدُ مُمُورَ کے جوئر ق کیا جائے گا۔ فرمایا کے مُقَرَ کُواهِنَ جَنْبِ کُنْنِ بِی چھوڑ ہے انھوں نے باغات وَعَیُورِ اور چشے وَرُرُوع اور کھیتیاں چھوڑی وَ وَمُورِی وَ اور چشے وَرُرُوع اور کھیتیاں چھوڑی وَ وَمُورِی وَمُعَالِی وَمُورِی وَمُورِی اور بِنِی بِرِی بلائکنی چھوڑی جن جی علی قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے آسائش کے سامان تھے وہ سب چھوڑ گئے وَ نَعْمَدِ کَانُوافِنَهَا فَرِهِی فَنَ اور خوثی کی چیزی اور نعتیں جن میں وہ آسودہ حال تھے۔ وہ سب چیورہ کئی اور وہ سید بھے جہنم میں پہنچ گئے کے فیلک ای طرح ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو برم قلزم میں فرق کر دیا۔ موئی مائٹ اور ان کے ساتھیوں کو نجات وی وَاوْرَ وَالْهَا اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا فَوْمَنَا اَخْرِینَ وَوْمُ کُورِی مُسَالِی فَرِوں کا فَوْمَنَا اَخْرِینَ وَوْمُ کُورِی مُسَالِی کُورِی مِی اِنْ مِی مِنْ کُلُورِی مِی کُورِی مِی کُورِی مِی کُورِی کے دور می کانوں ہیں؟

بنی اسرائیل وادی تنهیمیں:

علامہ بغوی ہے۔ مضمر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت موک ملاہے کے ساتھی وادی ہیں۔ یہ جس وقت موک ملاہے کے ساتھی وادی ہیں۔ میں پہنچے جس کو آج کل کے جغرافیے میں وادی سینائی کہتے ہیں جو چھتیں (۳۲) میل کمی اور چوہیں (۳۲) میل چوڑی ہے۔ ۱۹۶۷ء میں اس پر یہود نے حملہ کرکے تبطہ کرلیا۔ اب کی حصہ مصر کودے دیا ہے اور وہ حصہ جوثو جی اہمیت کا حامل ہے

اور جہاں تیل کے چشے ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہے۔ حالانکد جغرافیے کے لحاظ سے بیم مرکا حصہ ہے۔ وادی سینائی سطح سمندر ہے تقریباً پانچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مری ہے۔ تو علامہ بغوی برائی فرماتے کہ بنی اسرائیل جب وادی تیبہ میں پہنچ اوران کو یقین ہوگیا کے فرعون تباہ ہوگیا ہے اوراس کی تو جیس بھی تباہ ہوگئ ہیں تو بھی کے اورسورۃ الشعراء آیت نمبر ۹۵ پارہ نمبر ۱۹ میں آتا ہے و اور ف بنایا بنی اسرائیل کو۔ "مجھوہ اپس مصر چلے گئے۔ اورسورۃ الشعراء آیت نمبر ۹۵ پارہ نمبر ۱۹ میں آتا ہے و اور ف بنایا بنی اسرائیل کو۔ "مجھوہ اپس خطے گئے اور باتی و ہیں دے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فوری طور پر بنی اسرائیل وارث نہیں ہے بچھ عرصہ کے بعد دہاں کے دوسرے لوگوں عرصہ کے بعد دہاں کے دوسرے لوگوں نے قضہ کرلیا۔ بعد میں بیز مین اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کودے دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھا ایک شین اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھا ایک شین اللہ تعالی فرمات کے بیار میں نہ دویا ان پر آسان اور نہ ذمین فرعونیوں کے بیاہ ہونے ہے۔

#### زمین وآسان کارونا:

ال مقام پرمفسرین نے حضرت علی رہات نے موایت نقل کی ہے کہ آنخضرت مانی ہے نہا ہے۔
نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو اس پرآسان اور زمین روتی ہے۔ زمین کے روئے کی وجدوہ جگہ ہے جہال وہ نماز پڑھتا تھا، اٹھتا ، بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یا وکرنے والا بندہ جب فوت ہوجا تا ہے تو آسان کے دودرواز سے بھی روتے ہیں۔ ایک وہ درواز ہوسے اس کے نیک اعمال اوپر جانے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جانے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر جانے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کی رحمتیں اور رز تی نازل ہوتا تھا۔ تو مومن جب فوت ہوتا ہے زمین بھی روئی

ب، آسان بھی روتا ہے۔ اور فرعو نیوں کے مرنے پر نہ زمین روئی اور نہ آسان رویا بلکہ
آنخضرت میں ہوگی نے ایک جنازہ و کھے کر فر مایا مُستَوِیْتُ اَوْ مُستَدَاحُ مِنْهُ نِیا ہے۔ 'صحابہ کرام میں نے نے عرض کیا حضرت اس کا والا ہے یااس ہے آرام حاصل ہوگیا ہے۔ 'صحابہ کرام میں نے عرض کیا حضرت اس کا کیا معنی ہوتی ہے تو آپ میں ہوگیا ہے نے فر مایا کہ اگر یہ موکن ہے تو دنیا کی مصیبتوں نے اس کی جان جھوٹ کی جنت کی خوشیوں اور نعمتوں میں چلا گیا تو یہ راحت پانے والا ہے اور اگر میر برا ہوت کی خوشیوں اور و بواروں نے راحت حاصل کرلی ، مراکوں اور و بواروں نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون نے راحت حاصل کرلی ، میرائوں اور و بواروں نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون نے راحت حاصل کرلی ، میرائوں اور درختون کے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون کے دراحت حاصل کرلی ، میرائوں اور درختون کے دراحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون کے دراحت حاصل کرلی ، میرائوں اور درختون کے دراحت حاصل کرلی ، میرائوں اور درختون کی روایت ہے۔

توبرے آدمی کامرنادوسروں کے لیے راحت ہے۔ تو زیمن اور آسان ان پر کیوں روئے گا؟ تو فر مایا نہ ان پر آسان رویا اور نہ زیمن روئی و مَسَائِ اَمُنْظَرِینَ اور نہ میں ہوئے وہ مہلت دیئے ہوئے لوگوں میں ہے کہ جب رب تعالی کاعذاب اور گرفت آئی تو ان کومہلت نہ ملی فور اُ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہن ہی کہ تو ان کومہلت نہ کی وزا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہن ہی کہ دنیا میں بھی تا ہی اور آخرت میں بھی تیا ہی۔

WHO ONE STATE

# وَلَقُلُ مَنِعَيْنَا بَرَىٰ إِسْرَاءِيْلُمِنَ

الْمَنَابِ الْمُهِيْنِ فِي فِرْعَوْنَ اللَّهُ كَانَ عَالِيا فِي الْمُهُونِ الْمُهُمُ وَنَ الْمُعْدِ فَلَى الْمُلْمِيْنَ فَوَالَةِ الْمُهُونِ الْمُعْدِ عَلَى الْمُلْمِيْنَ فَوَالَةِ الْمُهُونِ الْمُؤْتَدُنَا فَا اللَّهُ الْمُؤْتَدُنَا الْمُؤْتَدُنَا الْمُونِ اللَّهُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

وَلَقَدُنَةَ فَيْنَابَنِي إِسْرَآءِيلَ اورالبِية تحقيق بم نِيْجَات وى بى اسرائيل كو مِن الْعَدَابِ الْمُهِينِ السِي عذاب سے جوتو بين كرتا تھا مِن فِرْعَوْنَ فَرَعُونَ فَرَعُونَ كُورُعُونَ فَرَعُونَ كُلُم فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

لَيَقُولُونَ البِسَهَ مِنْ إِنْ هِيَ نَبِيلَ عِنْ إِلَّا مَوْتَتُنَاالْأُولِي مَّر ہماری کیہلی ہی موت وَمَانَهُ مِنْ بِهُنْشَرِیْنَ اور ہم نہیں اٹھائے جائیں كَ فَأَتُوا يُس لِي آوَتُم بِالبَآبِاَ جَارِ بِالدِوادول كُو إِنْ كُنْتُهُ صْدِقِيْنَ الرَّهُومِ سِيحِ أَهُمُ خَيْرٌ كيابٍ بَهْرَ بِينَ أَمُقَوْهُ رَبُّعِ يَاتِّع کی قوم قَ الَّذِیْرِ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ جوان سے پہلے گزرے ہیں أَهْلَكُنْهُمُ مَمْ فَال كُومِلاك كِيا إِنَّهُمْ كَانُوْامُجُرِمِيْنَ بِشَكُوه مجرم شے وَ مَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ اور نبیل پیدا کیا ہم نے آسانوں کو وَ الْأَرْضَ اورزمين كو وَمَابَيْنَهُمَا اورجو يَجُهان كرميان م الحِينَ تھیتے ہوئے ماخَلَفَا فَهُمَا تَہیں پیداکیا ہم نے ان کو اِلّابالْحَقّ مُحرحت كِمَاتُهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لِلْيَعْلَمُونَ لَكُن اكْثِرَان كَنْهِينَ جَانِيَّ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بِ شَكَ فَصِلْ كَا وَن مِيْقَاتُهُمْ اللهُ مُعْرِر وقت ب أَجْمَعِينَ سبكا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى الله ون لليك كفايت كر \_ كاكوئي ووست عَنْقُولَى كَى دوست ہے شَيْئًا ﷺ وَكُلاهُمْ يَنْصَهُ وَنَ اور نہان کی مدو کی جائے گی۔ اِلّا مَون<sub>ی ڈَیج</sub>مَۃ اِللّٰہُ سَمَّروہ جس پراللّٰہ تعالیٰ رحم فرمائ إنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ بِشُكُ وه عَالب بِمهربان ب-تذکرهٔ بنی اسرائیل :

موی ماسی ، بنی اسرائیل اور فرعون کا ذکر چلا آرباہے۔ان آیات میں بھی ان کا

ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَجْینَا اورالبت تحقیق ہم نے نجات دی بینی اِسْرَآءِیلَ بی اسرائیل کو مِنَ الْعَدَابِ الْمُهِینِ ایسے عذاب سے جوان کواذیت پہنچا تا تھا۔ وہ کہاں سے ہوتا تھا؟ مِنْ ہُرُعُون فرعون کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کونجات دی کہ فرعون اور فرعونیوں کواللہ تعالیٰ نے برقلزم میں غرق کیا اور بنی امر اسکیوں کو نجات دی کہ فرعون اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برقلم سے نجات دی اِنَّهٔ ہے شک وہ نجات دے کروادی تیہ میں پہنچایا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی اِنَّهٔ ہے شک وہ فرعون سے ان تقالیٰ مِن المُسْرِفِیْنَ مرکش تھا صد سے براجے والا تھا۔ ان لوگوں میں موقع جو عدل وانصاف کی صدود پھلا تکنے والے تھے۔ فرعون برا ظالم تھا اس سے زیادہ ظلم کی دنہ کیا ہوگا کہ اپنے اقتدار کی فاطر بارہ ہزار ہے قبل کروائے تا کہ اس کے اقتدار کرکوئی زونہ کیا ہوگا کہ اپنے اقتدار کی فاطر بارہ ہزار ہے گھر میں پالا اور اپنی قدرت بتلائی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے فیصلوں کوٹا لئے والے ہم جو جا ہے ہیں کر سے ہیں۔

فرمایا و لَقَدِ اخْتَرُ نَهُمْ اور البت تحقیق ہم نے چنا ، انتخاب کیابی اسرائیل کا عکلی عِلْمِ عَلَی بنیاد پر عَلَی العُلْمِینَ جہان والوں پر۔اپ زمانے میں بی اسرائیل ساری قوموں ہے اونجی قوم تھی۔ ان میں اللہ اتحالی نے چار ہزار پینجبر بیسیج ، تین مشہور کتابیں ان پینجبروں پر نازل ہوئیں ۔ تورات موی سین پر ، زبور داؤ و مالیا پر ، انجیل میسلی مالیا پر ، فرمایا ہم نے ان کا انتخاب کیا علم کی بنیاد پر جہان والوں پر وَاتَینُهُ هُونَ اللّٰ اللّٰ اللهٰ اور احسان تھا اللّٰ اللهٰ اور احسان تھا اللّٰ اللهٰ اور احسان تھا کھلا۔ یہ نوگ جب وادی تیہ میں پہنچ تو موی منتج نے ان کو جہاد کا تھم دیا۔ کہنے کے گئا قالم اور احسان تھا فادھ نہ آئیت وَدَبُدَ فَقَاتِلُا إِنَّا هُهُنَا قَوْدُونَ [ ما کدہ: ۲۵]" پی آپ جا کیں اور آپ کا در جا کہ اور جا کہ تو یہاں بیضے والے جیں۔'' اللّٰہ تعالیٰ نے ارض کا در جا کہ اور جا کہ وادر جا کہ وادر جا کہ اور جا کہ اور جا کہ کا کہ دور جا کہ اور جا کہ وادر جا کہ اور جا کہ وادر جا کہ

مقدس چالیس سال کے لیے ان پرحرام کردی۔ یہ بزاروں کی تعداد میں تھے۔ وادی تیہ بڑا کھا میدان تھا جہاں کوئی ورخت بھی نہیں تھا کہ چند آ دمی اس کے سائے میں بیٹے کیس۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے باولوں کے ذریعے سائے کا انتظام کیا۔ جب سورج پڑھتا باول آ جاتے سورج کے غروب ہونے تک گہرے باولوں کے سائے دہتے۔ اور ان کے کھانے کے لیے من وسلوئی کا انتظام فرمایا۔ پی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے بٹیر ان کوئل جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضیب ر عملی طعام فاحیام فاحیام والی ہیں۔ پہر ان کوئل جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضیب ر عملی طعام فاحیام فاحیام بر ان کوئل کیس میں کہا تھی ہوئے بیس بانی کو میں ایک ہوا سال کے موئی میں ہیاز چاہئیں، گندم اور دال چاول چاہئیں۔ پائی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے موئی میں ہے کو فرمایا پھر پر لائھی مارو۔ وہاں لیک بڑا سا کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو میں انعام واحسان اور آ زمائش تھی کھی۔ پر نازل فرما کیں ۔ تو دیں ہم نے ان کو میتیں جن میں انعام واحسان اور آ زمائش تھی کھی۔ بر واقعات بیان فرما کر پھر اللہ تعالی کے والوں کو متو جہ کرتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ هُوُلَاءِ بِشک بید کے والے کیفُونُون البتہ کہتے ہیں اِن هُوَالَاء فَوْنَدُن البتہ کہتے ہیں اِن موت کے اِللہ مُوت ہوہم مرتے ہیں اس موت کے بعد وَمَانَ مَن بِیم ہُونی اُن اور وو ہارہ ہیں اٹھائے جاکیں گے۔ بس مرکے ، ہڈیاں ہوسیدہ ہوگئیں، چوراچورا ہوگئیں، دو ہارہ ہیں اٹھائے جاکیں گے۔ قیامت ہے، تی ہیں۔ تو ہور وہ اور ایو کئیں، دو ہارہ ہیں اٹھائے جاکیں گے۔ قیامت ہے، تی ہیں۔ تم کہتے ہود وہ ہر وہ اس طرح کرد فَانُوْ اَیابَا ہَا ہَا کہ اِن کے نُنٹی اور وہ ہوگئی ہوجائے کہ وادوں کو۔ یہ ہمارے آ ہا واجداد کی قبریں ہیں ان کواٹھا کر ہمیں دکھا دو اِن کے نُنٹی ضحیف نے کہ مرے ہوئے دو ہارہ اٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دو ہارہ اٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دو ہارہ زندہ ہوا کہ تے ہیں۔ مگر اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے واقعی مردے دو ہارہ زندہ ہوا کہ تے ہیں۔ مگر اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے

کسی کی فر مائش ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانو ن نہیں بدلتا۔

## توم تبع:

الله تعالی فرماتے ہیں اکھ مرحی کر آخو کو گئی ہے کیا یہ بہتر ہیں محدوالے یا تئی کی قوم بہتر ہے۔ تئی کالفظ دومر تبدقر آن کریم میں آیا ہے۔ ایک بیاور دومراسورت ق میں۔ یہ سیکن بررگ سے جمعندرک حاکم میں دوایت ہے آخضرت نے فرمایا لا الدی گا الله یہ الله تنبی کی طرف الله تنبی کی طرف ہوتی ہوتی ہے۔ توم کی اضافت بی کی طرف ہوتی ہوتی ہے۔ توم کی اضافت تبع کی طرف ہوتی ہوتی ہے۔ مضرین کرام پھیلین فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں ایک قبیلہ تھا تمیر اس تبیلے مضرین کرام پھیلین فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں ایک قبیلہ تھا تمیر اس تبیلے کا ایک آ دمی تھا اسعد بن ملیک ۔ بیآ دمی تھا دیمزیز کی تو جد کا قائل ہوگیا۔ اس کو الله تعالی نے اس کو ہدایت دمی آئی ہوگیا۔ اس کو الله تعالی کے اس کو مداوند تو برکے خداوند عزیز کی تو حد کا قائل ہوگیا۔ اس کو الله تعالی کے دیئے دولا کے دیئے۔ ایک کا نام کر ب اور دومرے کا نام کر ب تھا۔ تغییر دل میں اس کی کنیت ابوکر ب بھی آئی ہے۔ دولا کے دیئے۔ ایک کا نام کر ب بھی آئی ہے۔

آنخضرت ہوئی کے اندی ہوئی ہے۔ نوسوسال پہلے گزرا ہے۔ بڑا نیک اور پر بیز گار آ دی تھا اوّلُ مَنْ تکسی النگفیة '' یہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پرغلاف چڑھایا تھا۔' قوم کو بڑا سمجھایا مگر قوم نے اس کی اطاعت نہیں گی۔اس کے لیم چوڑ ہے قصید ہے بھی آتے ہیں۔ پہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آنخضرت ہوئی کے تشریف لانے کا بھی اس کوعلم تھا۔ اس کے ایک قصید ہے کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ حضرت اس کے ایک قصید ہے کہ ایک شعرکا ہے تر جمہ ہے کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ حضرت میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت کھر میں گئی رہ کے بچے دسول ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک لیمی کر دی جائے تو میں ان کی خدمت کروں گائیں

شهدت على احمدانه رَسُولُ بارمن الناس فَلَو مُدِتُ عَلى عمرى إلى عمرة لكُنْتُ وزيرًا لَه وَزنًا

اس کا ایک خط عقیدت بھرا آپ منظی کے نام ہے۔ اس بیارے خط کے الفاظ بھی تم س لو۔ یہ خط نقل درنقل ہوتے حضرت ابو ابوب انصاری بڑت کے خاندان کے پاس تھا۔ بالآخریہ خط ان کے پاس بہنچا اور انھوں نے آنخضرت منٹی کو پہنچایا۔ حضرت ابو ابوب انصاری بڑتو کا نام غالد بن زیدتھا۔ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی بہی خط تھا تبع کا جس کا نام اسعد بین مُلیک تھا۔ وہ لکھتا ہے:

یداد برعنوان تھا۔خط کامضمون کیا ہے؟ سنیے:

ہے۔ حضرت! فَإِنْ آدُد کُتُكَ فَبِهَا وَ نَعِمَتُ الرَّمِيْ فَ آبِ كَا وور پاليا تو ميرى برى خوش متى ہوگى، ميرے واسطے برى سعادت ہوگى وَإِنْ نَّهُ الدِّرِ كُكَ اورا كَرحضرت! آپكاز ماندنہ پاسكا فَاللَّهُ عَلَيْ مِيرے ليے اللَّه تعالىٰ كے ہاں سفارش كرنا ولا تَنْسَائِنَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اور قيامت والے جھے تہ بھلادينا فَائِنَى مِنْ اُمَّتِكَ بِى مِي اَنْسَائِنَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اور قيامت والے جھے تہ بھلادينا فَائِنَى مِنْ اُمَّتِكَ بِى مِي اَنْسَائِنَى يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اور قيامت والے جھے تہ بھلادينا فَائِنَى مِنْ اُمَّتِكَ بِى مِي اَنْسَائِنَى مِنْ اُمْتِكَ بِي مِن اللَّولِي اللَّولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَ

بے خط ہے اسعد بن ملیک پینیے کا جو انھوں نے آنخضرت مَنْ الله کے نام آپ مَنْ الله کی ولا وت باسعاوت ہے نوسوسال پہلے لکھا تھا۔ آخر تک بے چارہ کوشش کرتارہا مرقوم نے الله تعالی کی تو حید کا اقر ارئیس کیا۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہیں یا قوم تخط وَ الله نیز کے مِنْ قَبْلِهِم نے اور وہ جو ان ہے پہلے گزرے ہیں اھلکٹنھند ہم نے الن کو ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ واقع نہ کا نوا تم نے میں الله تعالی کے عذاب سے نہیں نے سیس کے۔ آگے الله تعالی فرماتے ہیں و مَناحَلَقُنَا السَّمَا فَلِی مِنْ الله تعالی میں الله تعالی کے عذاب سے نہیں نے سیس کے۔ آگے الله تعالی فرماتے ہیں و مَناحَلَقُنَا السَّمَا فِن وَالْارْضَ اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسانوں کواور فرماتے ہیں و مَناحَلَقُنَا السَّمَا فِن ہوئی الله تعالی میں الله تعالی میں الله تعالی کے عذاب سے نہیں نے سیس کے۔ آگے الله تعالی میں الله تعالی کے عذاب سے نہیں نے سیس کے۔ آگے الله تعالی میں الله تعالی کے عذاب سے نہیں بیدا کیا ہم نے آسانوں کواور

زمن کو وَمَا بَيْنَهُمَا اورجو پھان كے درميان ہے نيجين كھيلتے ہوئے ۔ كھيل تماشے كے طور يزبيں پيداكيا۔ ان كے بنانے كاكوئى مقصد ہے۔

دیا آخرت کی کیے اسکول، کا کی بو نیورٹی، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم ہوتا ہے۔ان کے بنانے کا مقصد تعلیم ہوتا ہے۔ بیز مین آسان بنا کراللہ تعالی نے ہمارے سامنے ایک نصاب رکھا ہے ہمیں ایک کورس دیا ہے۔ اس کو پڑھواور اس پڑمل کرو الدّنیا مزد و اللاخور قرق سے میں ایک کورس دیا ہے۔ اس کو پڑھواور اس پڑمل کرو الدّنیا مزد و اللاخور قرق دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ' جو ہروفت کھیتی ہوئے گاکٹائی کے وقت اچھی فصل کائے گا۔'' مناعر نے کہا ہے:

از مكافات عمل غافل مشو گندم از گندم برديد جو ز جو

"اے بندے! عمل کے بدلے ہے افل نہو۔ گندم کانچ ڈالو گے گندم کا ٹو گے، جوکا نج ڈالو گے گندم کا ٹو گے، جوکا نج ڈالو گے جو کا ٹو گے۔ "آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بوتے تو پچھ بیس اور خیال ہمارایہ ہم ہوئے ہے کہ ہم ان شاء اللہ فضلیں کا ٹیس گے۔ کرتے پچھ نیس اور خیال ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں۔ ماری کا میابیاں ہمارے لیے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے:

م دخسل السننسوب الى الدنوب و ترتقى طرق البرنسان بهسا و فوذ العسامل و تسيست ان السلسه الحسرج آدمسه و تسيست ان السلسه الحسرج آدمسه مسنهسا السى الدنيسا بدنسب واحب مسنهسا السى الدنيسا بدنسب واحب " السيرى بات سنو! گناموں كى بوريوں پر بجرياں (تھيلوں پر تھيلے) مجرتے

جارے ہو۔ استے بورے (تھیلے) لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور بھول گئے ہو آوم عالیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ "تم گناہوں کے بورے لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے۔ کاش! کہ ہمارے اندر غیرت والا مادہ ہواور ہم ہر چیز سے عبرت عاصل کریں ۔ تو فر مایا ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو پھھان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے پیدائیں کیا متاخ کھ اُلگوائہ تو نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو گرفت کے ساتھ و کری آئی تُر کھ مُرکا یَعْلَمُون کی ان میں سے اکثر نہیں جانے ۔ وہ بچھتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ۔ انھوں نے دنیا میں آنے کا مقصد یہی سمجھا ہے کہ ہی کھاؤ، پو مکاؤ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔

 غالب ہے اس کو نصلے ہے کوئی روک نہیں سکتا ،مہر بان ہے۔ اُس پر رحمت کرے گا جواہل اور مستقل ہوگا۔ قیامت حق ہے ہرآ دمی کواس کی فکر کرنی چاہیے اور دور بھی نہیں ہے بس آئے میں بند ہونے کی در ہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔



#### اِنَّ شُجُورَتَ

الرَّوْنُوفِ طَعَامُ الْكَرْنِيْوِ كَالْهُ فَلْ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ فَكَالُمُ لَوْ الْمُعُوا فَوْقَ الْمُعْوَا الْمُونِ فَي اللّهُ الْمُعْوَا الْمُونِ فَي اللّهُ اللّلْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّ بِشَكَ شَجَرَتَ الرَّقَوْمِ تَعُومِ كَاورَفْت طَعَامُ الْأَثِيْمِ الْمَاه كَارول كَ فُوراك مِ كَالْهُلِ جِيحَ يَجْمَتُ ( يَجْلِم وَ عَالَيْهُلِ جَيحَ يَجْمَتُ ( يَجْلِم وَ عَالَيْهُلِ جَيحَ يَجْمَتُ ( يَجْلِم وَ عَالَيْهُلِ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ ا

إِنَّ هٰذَا بِشُكْ بِهِ مَا وَهِيْزِ مِ كُنْتُمْ بِهُ تَمْتَرُوْنَ جُلْ كَ بارے میں تم شک کرتے تھے اِنَّالْمُتَّقِیْن بِ شک پر ہیزگار فی مَقَامِر اَمِيْنِ امْن والى جَلَّم مِن بُول كَ فِي جَنَّتٍ بِاغُول مِن قَعْيُونِ اور چشموں میں یَلْبَسُون مِن سُنْدُسِ کِینِیں کے باریک رہیم کالباس قَ إِسْتَبُرَ قِ اورمو لِے رہم کالباس المُتَقْبِلِيْنَ آسے سامنے بيٹيس كے كَذَلِكَ العظرة مولًا وَزَوَّخُنَّهُمُ اورجم ال كا نكاح كروي كَ بِهُوْدٍ عِنْنِ سَفيد ربَّك كي موثى موثى آئھوں والى عورتوں كے ساتھ يَدْعُونَ فِيْهَا طلب كري كَ جنتى ان باغول ميں بِكِلِّ فَاكِهَةٍ برتم كَ عِمل امِنِينَ امن كماته لَاكِذُوفُونَ فِيْهَا نَبِيل عِلَهِ كَان باغول مين الْمَوْتَ موت كو اللَّالْمَوْتَ الْأَوْلَى مَرُوه بَهِلَ موت وَوَقَامَهُمُ اوربِياكُ كَان كوالله تعالى عَذَابَ الْجَحِيْمِ شعله مارت والى آگ کے عذاب سے فَضَلًا قِنْ زَبِّكَ يهمربانی ہے آپ کے دب کی طرف ے ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ يہے وہ كاميالي برس فَاِنَّمَا لِي بَعْت بات ہے یَشَرُنْهُ ہم نے آسان کیا ہے قرآن پاک کو بلیسَانِكَ آپ كى زبان ي لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكُوهُ فَسِيحَتُ عَاصَلُ كُرِينَ فَارْتَقِبَ لِينَ آب انتظاركري إنَّهُ خُمُّرْتَقِبُونَ بِشك يَعِي انتظار كرنے والے بير-

#### ربطآ مات :

اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیْقَاتُهُمْ اَجُمَعِیْنَ بِ اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیْقَاتُهُمْ اَجُمَعِیْنَ بِ صرور شک ان سب کے فیصلے کا دن مقرر ہے یعنی قیامت والا دن ۔ قیامت برحق ہے ضرور آئے گی سب کا فیصلہ ہوگا۔ اصولی طور یردوگروہ ہوں گے:

- ن کافرشرک۔
- 🕜 ..... دوسری طرف مومن موحد ـ

پھران کی بھی کی قسمیں ہیں۔ برے لوگوں کے بھی درجے ہیں اور نیکوں کے بھی درجے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی دونوں گروہوں کی خوراک کا ذکر فرماتے ہیں۔ بحرموں کی خوراک کیا ہوگی ؟ ارشادر بانی ہے۔ اِنَّ شَجَرَت الزَّ فَوْمِ بِی شَک تھو ہڑکا درخت طَعَامُ الْاَوْنِیْمِ گاہ گاہ کاروں کی خوراک ہے۔ وہ تھو ہڑکا درخت دنیا میں موجود نہیں طَعَامُ الْاَوْنِیْمِ گاہ کاروں کی خوراک ہے۔ وہ تھو ہڑکا درخت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اعادیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا کر واہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمشرق سے مغرب تک دنیا اس کی بد ہوسے مرجائے گی۔ بھوک کے پھینکا جائے تو مشرق سے مغرب تک دنیا اس کی بد ہوسے مرجائے گی۔ بھوک کے دروناک عذاب کے وقت اس کے کھانے پر بجور ہوں گے۔ بغیر بھوک کے اس کو کون کو کھائے گا۔

توفر مایاتھو ہڑکا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہے گائھیں جیسے تیل کے یہے تھے۔ اس محرح کی اس کی شکل ہوگی نہایت کری۔ اور مُھل کا معنٰی پچھٹے ہوئے تا ہے کا بھی کرتے ہیں۔ جیسے پچھلا ہوا تا نبا ہوتا ہے برداگرم۔ تو حدت کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ لیے البخلوں جوش کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ لیے البخلوں جوش

مارے گا پیٹوں میں ، اُبلے گا گفتی اَلْحَمِیهِ بِیسے گرم پانی کھولتا ہے ، اہلتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھم دیں گے خُدُوہ پر کڑواس مجرم کو خَاعْیِلُوہ پس گھیٹواس کو اِلی سَوْآعِالْ جَرِیْهِ بِی گھیٹواس کی فرشتوں کی ڈیوٹی گئی ہوگی وہ مجرم کو کنارے ہے تھی کرجہم کے درمیان میں لے جا کیں گے ۔ فرشتوں کوکوئی تکلیف نہیں ہو گی ۔ وہ دوز نی چینیں گے ۔ وہ دوز نی چینیں گے ۔ وہ دوز نی چینیں گے ۔ مورہ فاطر آیت نہرے سیارہ ہوں گے جیے دفتر میں بیٹھے ہیں ۔ دوز فی چینیں گے ۔ مورہ فاطر آیت نہرے سیارہ میں ایسے ہوں گے جیے دفتر میں بیٹھے ہیں ۔ دوز فی چینیں گے ۔ مورہ فاطر آیت نہرے سیارہ میں ہے و کھٹم یک شرفر شتے ان کونہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک مجرم انتا ماریں گے ، واویلا کریں گے ۔ '' مگر فرشتے ان کونہیں چھوڑیں گے ۔ ایک ایک مجرم انتا روک گا کہ صدیت پاک میں آتا ہے کہ اس کے رضار پر آنسوؤں کی وجہ سے نالیاں می میں نہیں گی جیے بہاڑی علاقوں میں نہیاں بہتی ہیں کہ ان میں کشتی چلاؤ تو چل پڑے بین جا کیں گی جیسے بہاڑی علاقوں میں نہیاں بہتی ہیں کہ ان میں کشتی چلاؤ تو چل پڑے گی اور جب آنکھوں سے آنسوختم ہوجا کیں گو خون آئے گا۔

توفر مایاان کوجہنم کے درمیان تک تھیٹ کر پہنچاؤ کے قدیم نے فاؤن فاؤن کا این اس کے سرپر میں نے خااب الحقیقیہ کرم پانی کا عذاب فرشتے جب گرم پانی اسرپر ڈالیس کے تو سارا چڑا پاؤل تک اتر جائے گا۔ فوراً دوسرا چڑا پہنا دیا جائے گا۔ سورة النساء آیت نمبر ۵۳ پارہ کے گئے کہ کا تضعیت جُلُودُ گھم ہنگ لنگا م جُلُودًا غیر کھا النساء آیت نمبر ۵۳ پارہ ۵۳ پارہ علی کے آئے کہ کا تو میں کے لئے دوسر سے چڑے تبدیل کردیں اللہ اس کے لئے دوسر سے چڑے تبدیل کردیں اللہ اس کے ایک اللہ اور کرتے دو فر مایا پھر ڈ الواس اللہ کے سربر کا کا عذاب سے بچائے ۔ تو فر مایا پھر ڈ الواس اللہ کے سربر کی میں گا دو تر میں اللہ کے انگریک اُنٹ الْعَرِینُ کُلُور کے مذاب سے بچائے ۔ تو فر مایا پھر ڈ الواس اللہ کی سربر کرم پانی کا عذاب سے بہا جائے گا دُق چھا ہے کہم الن کے مذاب من ہو چھے۔ اللہ کا گھریک اُنٹ الْعَرِینُ کُلُور کُل

www.besturdubooks.net

تفسیروں میں آتا ہے کہ ابوجہل مجلسوں میں بیٹے کرکہا کرتا تھا کہ وادی بطی میں مجھ سے زیادہ عزت والاکون ہے۔ یہ شمی مجر سلمان میرا کیا بگاز سکتے ہیں اور دنیا ہیں اس متم کے بہت متکبر اور سرکش لوگ ہوئے جو اپنے آپ کوسب سے زیادہ طاقت ور اور سب سے زیادہ طاقت ور اور سب سے زیادہ عزت والا بچھتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا چکھو اپنے کے کا مزہ تم بڑے عالب اور عزت والے تھے اِنَّ ہُدَامًا بِ شک میائی چیز ہے گنتُدُ بِہِ مَنْ مُرَون مُن مُن کے بیار میں تم شک کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کے بی تعمیں بُرے انجام سے فراتے تھے کہ جب مرکز مٹی ہوجا کیں گے ، ہماری ہٹریاں بوسیدہ ہوجا کیں گی مَن یُخی وراتے تھے کہ جب مرکز مٹی ہوجا کیں گے ، ہماری ہٹریاں بوسیدہ ہوجا کیں گی مَن یُخی الْمِعْظَامُ وَ هِی دَمِیْم [سورہ لیسن ] ''کون زندہ کرے گاہد یوں کو طالانکہ وہ بوسیدہ ہوچک ہول گے۔ تو تم حشر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہول گے۔ تو تم حشر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے سے تھے لوآج اِن پی ہی تکھوں سے و کھے لواور سز اکا مزہ چکھ لو۔ مجرموں کی سز اکو بیان کرنے کے بعد اب نیوں کے انعامات کاذکر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ المُتَّقِیٰنَ فِی مَقَامِ اَمِیْنِ کِی مَقَیٰ برہیزگارجو کفر وشرک ہے بچتے رہے اور خدا اور رسول کے احکام برعمل کرتے رہے وہ امن وچین کے مقام میں ہول گے۔ وہ مقام کیا ہے؟ فی جَنْتِ قَدَیُونِ باغوں میں ہول گے اور چشموں میں ہول گے۔ آئے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فر مایا ینلبسکون مِنْ سُندُسِی چشموں میں ہول گے۔ آئے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فر مایا ینلبسکون مِنْ سُندُسِی فی اِسْتَبْرَقِ بِہِنِیں کے باریک ریٹم کالباس اور موٹے ریٹم کالباس۔ کی کو باریک بہند ہوتا ہے۔ ریٹم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے اور ہوتا ہے اور کی کوموٹا کیڑ ایسند ہوتا ہے۔ ریٹم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے اور آثرت میں طلال ہوگا میٹنے لین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں کے کوئی جنتی سے روٹر دائی نہیں کرے گا۔ ہرجنتی کے دل میں دوسرے کی الفت اور محبت ہوگا۔ سُن ہے روٹر دائی نہیں کرے گا۔ ہرجنتی کے دل میں دوسرے کی الفت اور محبت ہوگا۔

www.besturdubooks.net

فرمایا گذلیک ای طرح ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیاہے۔ اور اس کے علاوہ وَزَقَ جُنُهُمْ بِهُمُ بِحُدُودٍ عِینِ اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے سفیدرنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ۔ حوروں کی خلقت دنیا کی مٹی سے نہیں ہے بلکہ وہ زعفران ، کا فور ، مخک اور عبر سے بیدا کی گئیں ہیں۔ بید نیاوی عورتوں کے علاوہ ہوں گی۔

#### جنتیوں کے لیے عمت:

آگاللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک اور نمت کا ذکر فر مایا ہے یہ دیمون فی ایک اللہ اور نمت کا ذکر فر مایا ہے یہ دیمون فی ایک اس کے ساتھ۔
فاجے ہے اور نین طلب کریں گے جنتی ان باغوں میں ہر قتم کے پھل امن کے ساتھ۔
احادیث میں آتا ہے کہ جونمی کسی جنتی کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگ اس پھر فور اُس پھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل تو ڈکر کھائے گا اس جگر فور اُس پھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل تو ڈکر کھائے گا اس جگر فور اُس پھل کا درخت جنتی کی دہت نہیں ہوگی اور نہ بی انتظار کرنا پڑے گا۔ بھیلوں کے علاوہ کھائے نے میں سی تشم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ بی انتظار کرنا پڑے گا۔ بھیلوں کے علاوہ کھائے میں سے کے لیے پر ندوں کا گوشت ہوگا۔ سورة واقعہ آیت نمبر الم میں ہے و کہ تحت می طبہر میں ہوئے کے باوجود موت کا ڈرسوار رہتا ہے اور نعتوں کے زوال کا خطرہ بھی رہتا ہے گر جت میں ایک کوئی فکر نہیں ہوئی جنت کی زندگی بھی دائی ہوگی اور موت کا بھی خطرہ نہیں ہو جت میں ایک کوئی فکر نہیں ہوئی جنت کی زندگی بھی دائی ہوگی اور موت کا بھی خطرہ نہیں ہو

فرمایا لایکڈو فُونَ فِیھَاالْمَوْتَ نہیں چکھیں گے ان باغول میں موت کو الله الله وَ الله الله وَ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله

سور با آل عمران آیت نمبر ۱۸۵ میں ہے من ذُخوج عَنِ النَّادِ و اُدْخِلَ الْمَعْنَةَ فَقَدْ فَازَ "جودوز خے بیالیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیا ہیں وہ کا میاب ہو گیا۔" آخر میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ اگر دوز خے ہے بیخا جا ہے ہواور جنت میں جانا جا ہے ہوتو قر آن کریم کو مجھواوراس یکمل کرداس کے مطابق عقیدہ اور عمل بناؤ۔

الله تعالی فرمائے ہیں فرائم ایکٹر ناہ بیسانی کی پہنے بات ہے ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن پاک کوآپ کی زبان پر العکھ منے میکڈ گرون تا کہ وہ تصبحت حاصل کریں ۔ قرآن کریم کو الله تعالی نے ان کی مادری زبان میں نازل کیا کہ الله تعالی کے بیغ برکی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں نازل کیا کہ الله تعالی کے بیغ برکی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں نازل کیا تا کہ بچھنے میں آسانی ہواور کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور الله تعالی کی کہاب کی زبان اور ہے آس بھی تا کہ بھی

اللہ تعالی فرماتے ہیں اے پینمبر! فَازِ تَقِب آپ آپ انظار کریں کیوں کہ اِنْ فَارِ تَقِبُونَ بِهِ اِنْظار کریں کیوں کہ اِنْ فار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ

آپ کی ناکامی اور شکست کا انظار کررہے ہیں اور آپ اس بات کا انظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فیصلہ فر ماتے ہیں؟ آپ انظار کریں اور دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟



2

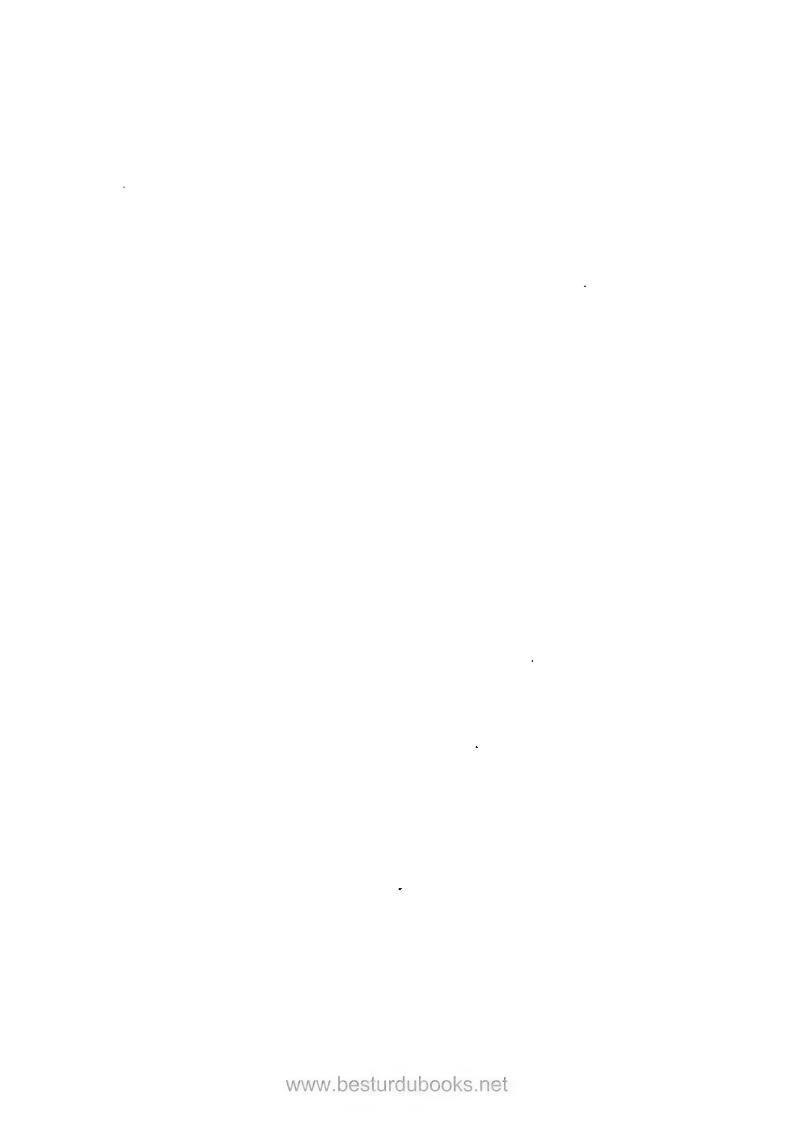



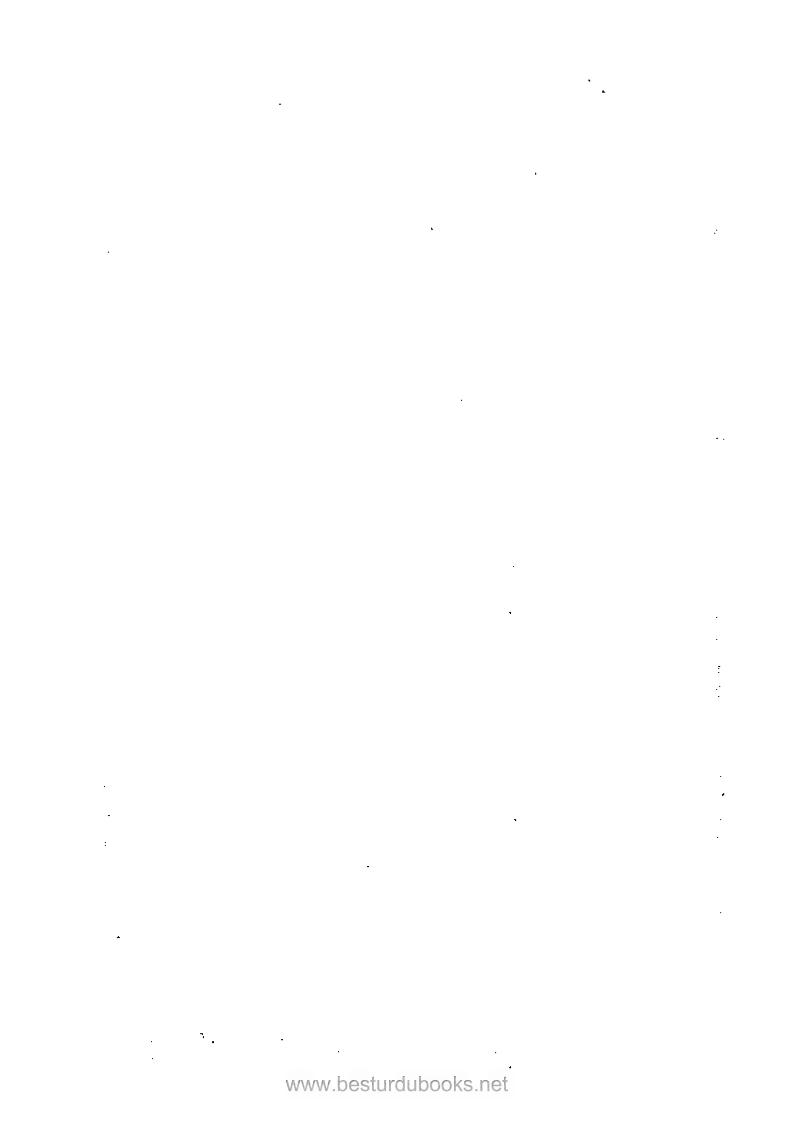

## 

بسُمِ اللهِ الرَّحُمُرِ ﴾ الرَّحِيْمِ ٥ المُحَمَّقُ تَكْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرْيُزِ الْعَكِيْرِ إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَالِيتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقَكُمْ وَمَايِبُكُ مِنْ دَانِيَةٍ النَّ لِقَوْمِ يُوفِونُونَ فَواخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا آنْزُلَ اللهُ مِنَ التَّكُأَ وَمِنْ يِّذُقِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ النِّ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ يَلْكَ النِّ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَىٰ يَالُحُقِّ فَيَايِّ حَدِينَتُ بَعْدَ اللهِ وَالْيَهِ وُنُونُونَ وَيْلُ لِكُلِّ آكَالِدَ آثِيْمِ فَ يُنْهُمُ الْبِ اللَّهِ ثُلْتُ لَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُمْ إِكَانَ لَكُمْ بِسُمِعُهَا \* فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلِيُو وَإِذَا عَلِمُ مِنْ أَيْتِنَا شَيْئًا إِنَّكَ مَا هُزُوا ا ٱولَيْكَ لَهُمْ عَذَاكِ مُهِينٌ فَمِنْ وَرَايِهِمْ جَعَدَّهُ وَلَا يُغَنِّيُ عَنْهُمْ تَا كُسِبُوْا شَيْئًا وَكِامَا التَّحَنُ وَامِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَنَاكُ عَظِيمٌ ۖ ﴿ هٰذَاهُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوْ إِيالَيْتِ رَبِّهِ مَلَكُمُ عَذَاكِمِ وَالَّذِينَ لَكُمْ وَإِيالَيْهُ ﴿

حُمَّ فَنْ يَلُ الْكِتْ اللهِ اللهُ اللهُ

البنة نشانیال ہیں لِلْمُؤْمِنِیْن مومنوں کے لیے وَفِی خَلْقِکُمُ اور تمهارے بیداکرنے میں وَمَایَبُتُ اورجو بھیرے ہیں اس نے مِن دَآتیَةِ جانور ایک نشانیال ہیں یقور برفرق کا اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ے وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ اوررات كَ مُخْلَفُ بُونِ مِينَ وَالنَّهَارِ اوردن ے وَمَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الشَّمَاءِ اورجونازل کیا ہے الله تعالی نے آسان سے مِنْ رِّزُقٍ رَزُقٌ فَأَحْيَابِ الْأَرْضَ لِيل زنده كياس كَوْر يعِز مِين كُوْ بَعُدَمَوْتِهَا الى كَ خَتْكَ بَوْجَائِ كَ لِعَدْ وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ اور بواوَل کے پھرنے میں ایک نثانیاں ہیں تِقَوْمِ یَعْقِلُونَ اسْقَوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بِلْكَ النَّاللّٰهِ بِاللّٰهِ عَالَىٰ كَي آیات ہیں مَتْكُوْهَا جَن كوہم برُ سے بی عَلَیْكَ آپ پر بالْحَقِ ص كماتھ فَهائي حَدِیْثِ پس تحس بات یر بغد الله الله کی بات کے بعد والیت اوراس کی آیتوں کے بعد يُؤْمِنُونَ ايمان لائيس كَ وَيْلُ بِلاكت بِ لِكُلَّا فَالْهِ أَيْهِ ہر بہتان تراش گناہ گار کے لیے پینسمے الیت الله جوسنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو شُنا یعکیہ جو پڑھی جاتی ہیں اس پر شُمَّے یُصِرُ پھراصر ارکرتا ہے مُسْتَکْبِرًا تَکبرکرتے ہوئے کَانُ لَّمْ يَسْمَعْهَا گويا کستابی ہمیں ان آیات کو فَبَیشْرُهٔ پس اس کوخوش خبری سنادے بِعَذَابِ اَلِیْمِ درد ناك عذاب كي وَإِذَا عَلِمَ اورجس وقت جانتا بي مِن البِّيّا جاري

#### تعارف سورة:

اس سورت کانام جائیہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں آئے گا وَیَرٰی کُلُ اَ مَی بِیا یَ تُومِی آئے گا وَیَرٰی کُلُ اَ مَی بِیا یَ تُومِی اِللّٰہ ہو کی ۔ یہ سورت کم کرمہ میں نازل ہو کُی۔ اس سے پہلے چونسٹھ (۱۲۳) سورتیں نازل ہو پی گی ۔ یہ سورت کم کرمہ میں نازل ہو گی ۔ اس سے پہلے چونسٹھ (۱۲۳) سورتیں نازل ہو پی تھیں ۔ اس کے چارد کوع اور سنتیس (۳۵) آسینی ہیں۔ خقہ کے متعلق پہلے گزر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کی طرف اشارہ ہے۔ حا سے مراد حمیشہ ہے اور مہم سے مراد مقیعی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ تاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ تاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ تاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہے میں اللہ ہو کہ کہ اللہ ہو کی کے اللہ ہو کہ کہ کی طرف ہے۔ ایاری گئی ہو میں اللہ ہو کہ کو کھوں کی سورٹی ہوئی ہے۔ کس کی طرف سے اتاری گئی ہے میں اللہ ہو کہ کی طرف ہو کہ کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے اتاری گئی ہو کی کے کو کو کھوں کی کی کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے اتاری گئی ہو کہ کی کو کھوں کی کی طرف ہے کہ کا کی کی کی کی کا کی کو کھوں کی کی کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کی کی کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کی کی کی کو کھوں کی کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں

سے المعرفیز جوعالب ہے المحصیف حکمت والا ہے۔ یہ کتاب کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے بی نے خود بنائی ہے نہ کی اور نے ان کوہتلائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جرائیل علاجے لے کرآئے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اِنَّ فِی السَّما وٰ ہِ وَالْاَرْضِ ہِ بِ شکف آسانوں میں اور نہین میں گئاہے قیائی فی السَّما وٰ اللہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ آسان کی بلندی اور نہین میں گئاہ وہ کے موردی میاندی کو دیکھو پھراس بات برغور کرد کہ اس کے نیچ نہ ستون ، ندد یوار ۔ پھراس پر سورج ، چاند اور ستاروں کو دیکھو یہ ایک جیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی وصدانیت کی گوائی و سے رہی ہے۔ پھرز مین کی کشادگی کو دیکھو اس میں پہاڑ ، دریا وغیرہ کو دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں بہاڑ ، دریا وغیرہ کو دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں۔

مومنوں کے لیے فرمایا دور شباو وقی خَلِق کے اور تہارے بیدا کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقیر قطرے سے لوگھڑا بنایا پھراس کی بوئی بنائی پھرانسانی شکل تیار کی ، آنکھیں بنا کمیں ، ناک کان بنائے ، زبان بنائی ، ہاتھ پاؤں بنائے ، پھراس میں روح ڈالی۔ اس چھوٹے سے وجود میں دل ، جگر، گرد سے ، معدہ بنایا۔ یہ ستقل چھوٹا ساایک کار خانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پر غور کرد۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت بنایا۔ یہ ستقل چھوٹا ساایک کار خانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پر غور کرد۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت جی ہوئوں وزیر کی مور، اونٹ کود کھو، گائے ، بھینس ، بری ، بھیٹر کی شکل دیکھو، کتے بلی جانوروں کی شکلیں دیکھو، اونٹ کود کھو، گائے ، بھینس ، بری ، بھیٹر کی شکل دیکھو۔ بشار وغیرہ کی شکلیں دیکھو، سانپ ، بچھوکی شکل دیکھو۔ چھوٹی چھوٹی مینڈ کیال دیکھو۔ بشار اللہ تعالیٰ کی تقدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک نظر نشانیاں ہیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیؤ قیدون اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نقو پر فیون نوانیاں بیں نیون فیدون کی اس قوم کے لیے جو نقین رکھی ہے والحید لافیاں بیں نوانیاں بی نوانیاں بیں نوانیاں بی نوانیاں بیکھوں کی نوانیاں بی نوانیاں بی نوانیاں بیکھوں کی نوانیاں بی نوانیاں بی نوانیاں بیکٹر کی نوانیاں بی نوانیاں بیکھوں کی نوانیاں بیکٹر کی نوانیاں بیکھوں کی نوانیاں کی نوانیاں بیکھوں کی نوانی

وَالنَّهَانِ اوررات دن کے مختلف ہونے میں۔رات سیاہ ، دن سفید ،بھی رات بڑھ جاتی ہے بھی دن بڑھ جاتا ہے۔ سی جگہ دن رات چھوٹے چھوٹے ہیں اور کسی جگہ بڑے بڑے ہیں۔جنوبی افریقہ میں ہم نے ویکھا ہے کہ شام کی نمازسوایا کچے بیجے پڑھتے ہیں اور فجر جھھ يج برصة بيردن وبال بهت الماموتا ب. وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِن السَّمَاء اوروه جو اتاراہاللہ تعالی نے آسان کی طرف ہے مین زِرُق رزق بہال رزق سے مراد بارش ہے کیوں کہ بارش رزق کا سبب ہے۔سبب کے اویررزق کا اطلاق کیا ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو فصلیں نہیں اکتیں ، نہ در خت اگتے ہیں۔ ایسے جھوجیسے ہر شے مردہ ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے بارش نازل ہوتی ہے فَا خیاب الأرْضَ پس زندہ کیااس کے ذریعے زمین کو اللہ تعالی نے بغد مَوْتِهَا اس کے ختک ہونے کے بعد مرنے کے بعد۔اب زمین سرسز ہوگئی، درخت اگ آئے ، فصلیں اگیں، رسب اللہ تعالٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَ تَضَرِیُفِ الزیاج اور ہواؤں کے پھیرنے میں مجھی ہوامشرق کی طرف ہے بھی مغرب کی طرف ہے جلتی ہے ،بھی گرم اور بھی سر دچلتی ہے۔ پھر ہوا عالم اسماب میں زندگی کا ذریعہ ہے ۔ لیکن اگریہی ہوا تیز ہوجائے تو پھر ہر بادی ہے وہی پائی جوانسان کی زندگی کا ذر بعہ ہے سیلا بن جائے تو بہا کے لیے جاتا ہے،مکان تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر بیرسب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ٹس ہے س نہیں ہوتے۔

پہلے زمانے میں سورج گربن لگتا تو لوگ صدقہ وخیرات کرتے تھے ، نماز پڑھتے ہے ، استعفار کرتے تھے ، نماز پڑھتے تھے ، استعفار کرتے تھے ، ایک دوسرے سے بوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے؟ آج طوفان آ جا کیں ہم ٹس ہے منہیں ہوتے ۔ مجال ہے کہ کوئی نماز کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، کوئی سردی ہے مرتا ہے ، کوئی

سیلاب میں مرتا ہے مگر عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا۔ معاف رکھنا! ہم بڑے ڈھیٹ ہیں۔

تو فر مایا ہواؤں کے پھیرنے میں ایٹ نِقَوْ مِر یَّنْقِلُونَ نَشَانیاں ہیں اس قوم

کے لیے جو مقل رکھتی ہے ، عقل سے کام لیت ہے یتلک ایٹ انڈ ہے اللہ تعالیٰ کی آ بیتیں

میں مَنْدُو هَاعَلَیْكَ بِالْحَقِّ جو پڑھی جاتی ہیں آپ پڑت کے ساتھ۔

میں مَنْدُو هَاعَلَیْكَ بِالْحَقِّ جو پڑھی جاتی ہیں آپ پڑت کے ساتھ۔

یے قرآن یاک ہے رب تعالیٰ کا کلام ہے ، رب تعالیٰ نے اس کوا تارا ہے ، اس کی آیات حق ہیں ،اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔صرف اس کو سمجھنے اور اس بڑمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قر آن کریم بڑمل ہوجائے تو انسان ،انسان بن جاتا ہے اور اس کو حقیقی زندگی نصیب ہوجاتی ہے۔قرآن كريم كے بغيرانسان ،انسان نہيں بن سكتا۔ اور سيح معنی ميں انسان بن جائے تو أَوْلَـينكَ هُمْ خَمْدُ الْبَريَّة بِ[سورة البينه باره ٣٠] الله تعالى كي سارى مخلوق سے بہتر ب اور اكرانسانيت يهورُ ديه أولنِكَ هُمْ شَرُ الْبَريَّة [الهنا]" توالله تعالى كالخلول من سب سے بدتر ہے۔'' أولينك كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ '' مويشيوں كى طرح، كدهوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی برتر ہے۔' فر مایا بیاللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم رہ ھے بين آب رحق كماته فَياَيْ عَدِيْثِ بَعْدَاللهِ لين كس بات يرالله تعالى كى بات ك بعد وَانِيَّهِ اوراللَّه تَعَالَىٰ كَآيات كے بعد يُؤْمِنُوْنَ أَيان لائيس كے۔الله تعالی کی بات سے زیادہ وزنی کوئی بات ہے؟ زیادہ کی اور محکم کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے زیادہ محکم کوئی شے ہے؟ اس کے بعدیوس چیزیرایمان لائیں گے۔ فرمایا وین آنے آقال اللہ اس کے جرانی ہر بہتان تراش کے لیے آینیه جوگناه میں ڈوبا ہواہے۔

### آنخضرت عَلَيْ إِلَيْ كَالْ عَلَيْ اللَّهُ كَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

آنخضرت منظیمی نے مکہ مرمہ میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں کے ذہن صاف تھے وہ فوراً ایمان لے آئے عورتوں میں سب سے پہلے خد بجہ الکبریٰ بڑت ایمان لا کے عفاموں میں سب سے پہلے ابو بحر رفائد ایمان لا ئے ۔ غلاموں میں سب سے پہلے ابو بحر رفائد ایمان لا ئے ۔ غلاموں میں سب سے پہلے ابو بحر رفائد ایمان لا ئے ۔ اگرتم ویکھواور سوچوتو ان تینوں کا ایمان بی آپ منظیم کی دلیل ہے ۔ اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی ، مجزات نہ ہوتے ، چاند دو کوئے دین مارت بوتا ہوتا ہوتا ہوتی کہتا ہوں کہ ان تینوں کا مسلمان ہونا بی آپ منظیم کی صدافت کی بڑی دلیل ہے۔

کونکه مرد میں جینے عیب اور خامیاں ہوتی ہیں ان کو جتنا بیوی جانتی ہے اور کوئی ہیں ان کو جتنا بیوی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ معاذ اللہ تعالی اگر آپ مَلْکِیْکِ میں خوبیاں ور میں نہ ہوئے اور کوئی خامی ہوتی تو خد یجہ خدیجۃ الکبری وَلَیْتُ ایمان نہ لا تیس۔ وہ کہتیں میں جانتی ہوں آپ سے جو چند ہیں۔ تو ان کا ایمان لا نا آپ مَلْکِیْکِی نبوت کی دلیل ہے۔

دوسرے بمبر پرآ دی کالنگو نیا یاراس کی خوبوں اور کمزور یوں کو جانا ہے اور کوئی اسی جانا۔ تو ابو بکر برائد آ ہے علی کے کنگو سے یاراور ووست بیں اگر آ ہے میں انگو نیا یار بول کمالات ند بوت کوئی کمزوری بوتی ابو بکر برائد ایمان ندلاتے اور کہتے میں لنگو نیا یار بول سب بچھ جانتا بھوں ۔ لیکن یقین جانو : ابو بکر رہاتہ جب سامنے آ کے اور آ ہے علی فی فی فرمایا کہ ابو بکر انٹیہ تعالی نے جھے رہ انت اور نبوت عطافر مائی ہے جہاں وایاں یاؤں تھا وہیں رہا انھا پائیں اور کہا المنت وصلی قت ۔ تو ابو بکر وہیں رہا جہاں یا یاں باؤں تھا وہیں رہا انھا پائیں اور کہا المنت وصلی قت ۔ تو ابو بکر وہیں کہ دیل ہے۔

تبسر نيمبر برغمريلوخادم اورنوكرآ دمي كي خوبيوں ادر كمزوريوں ہے داقف ہوتا ہے۔ زید بن حارثہ آپ مُنْکِیْکُ کے خادم ہیں۔ آپ مُنْکِیْکُ نے ان کومنہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا جس كوعر بي مين متنبني كہتے ہيں۔ جب آپ ماليا كا كاح حضرت خد يجة الكبرى الاتها الله ہوا اس وقت آپ مَنْ اللَّهِ كَي عمر مبارك بيجييں سال تقى اور خد يجة الكبرىٰ رِنْ تَهَا كى عمر حاكيس سال تھی۔نبوت ہے پہلے بیندرہ سال کا عرصہ گز را ہے۔ یہ پیدرہ سال زید بن حار نہ مٹاتھ آپ مُركبَانِيُّ كے ساتھ رہے ۔سفر میں بھی اور حضر میں بھی ،گھر میں بھی ادر باہر بھی ۔ اگر آپ مَنْ اللِّهِ مِن كُوبَى خامى اور كمزورى ہوتى تو زيد بن حارثه رَحْ تر كہتے نہيں ہيں ان كا خادم ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن وہ بھی فور اایمان لے آئے ۔ تو ان تنیوں بزرگوں کا ایمان میں پہل کرنا اس بات کی واضح ولیل ہے کہ آپ ٹیکٹی فرات با کمال سے اور مخلوق والے عبوب سے پاک تھے ۔ لیکن اس کے باوجود کا فروں نے آپ مَنْ اَنْ کُومفتری کہا، کذاب کہا، جادوگر کہا، کسی نے متحور کہا، کسی نے پچھ کہا، کسی نے پچھ کہا۔فر مایا ویل ہے بہتان تراش کے لیے۔ دیاں کامعنی ہلاکت بھی ہااور ویاں جہنم کے ایک طبقے کانام بھی ہے وہ اتنا محمرا ہے کہ مجرم جب اس میں تھنکے جا کمیں گے تو آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے ستر سال کے بعد بیچے پہنچیں گے۔ یہ بہتان تراش گناہوں میں ڈو بے ہوؤں کے لیے ہے۔

وہ کیا کرتا ہے قِنہ مَنے الله سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو شکلی عَلَیٰہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں شخر کیسٹ مجھروہ اصرار کرتا ہے ،صدکرتا ہے ،اُڑ جاتا ہے مند تنظیم اللہ کی جاتی ہیں مند تنظیم کے منتا ہے ، محتا ہیں ۔ چھرا ہے کفروشرک منتا ہے ، مجھتا ہیں ۔ چھرا ہے کفروشرک اور گزا ہوں پر اصرار کرتا اور اُڑ ار ہتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے ، جن کو تھکراتے ہوئے ۔ تکبر

كَتِ بِينَ البَطَدُ الْمُعَقِّ وَغِيمُطُ النَّاسِ " حَنْ كَوْهَكُراد ينااورلو كون كوفقير مجهنا ـ" سَكَانُ لَّهٰ يَسْمَعْهَا ﴿ كُويا كُهُ إِسْ نِي آيات مِنْ بِي بِينِ مِنْ كُواَن مِنْ كُرُويَا هِ مِي انسان کی بہت یُری حالت ہے کہ حق من کر قبول نہ کرے اپنی علطی پر ڈٹار ہے۔ فَیَتِیْرُ ہُ بعَذَابِ أَلِينِيهِ السب بي كريم مَثَلِينَا السِيخُص كُوخُوشُ خبري سنا دين ورومًا ك عذاب كي -پیطنز اور استہزاء ہے عذاب کی خوش خبری نہیں ہوتی ۔ پھر عذاب بھی وردیاک۔ بیدوین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ، خدائی احکام کے ساتھ استبزاء کرتے ہیں ان کو درد ناک عذاب كى خوش خبرى سنادي وإذَا عَلِمَهِ عِنْ النِّينَا شَيْئًا اورجب جانتا ہے ہمارى آيات میں ہے کسی چیز کو اقَدَهَاهُ وَا بناتا ہے اس کو صفحا کیا ہوا۔ ان کے ساتھ مداق کرتا ہے۔ کہنا ہے یکسا قرآن ہے کہاں میں مکھی اور مکڑی کا ذکر ہے آو آبات فَهُمْ عَذَاتِ مُهنٰ الساول الله عن ال مع المعالم الله عن اله قَرَآبِهِ مَ جَهَنَّهُ وداء كالفظ دومعنول كے ليے آتا ہے۔ آگے كے ليے بھی اور يحقيے كے لي بھی۔ يہاں آ مے كمعنى ميں بے كيونكه وفات كے بعد آ دمى آ مے جاتا ہے۔ تومعنى ہو گا اور ان کے آگے دوز خ ہے وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں ك وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُواشَتْ اورنبيس كفايت كرك كي ان ع جوانهول في کمائی کی ہے کچھ بھی۔ان کا مال ،اولا د ،صدارت ،وزارت ،ان کوعذاب ہے نہیں بیا كَ يَاردوست عذاب يَنْ بِينَ بِياسَين عَلَا مَا التَّخَذُو امِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيّا } اور نہ وہ بچا عکیس کے جن کو انھوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز۔ نہ لات كام آئے گا، ندمنات وعور ى، ند كل اور نداوركوئى وَلَهُمْ عَدُابٌ عَظِيْمٌ اوران كے کے عذاب ہوگا بڑا ہٰ ذاہدی یاللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم بیزی ہدایت ہے

الم ذلك الكت لا دب فيه "بيده كتاب به سم يل كوئي شك نبيل به هدًى المراب فيه "بيده كتاب به سم يل كوئي شك نبيل به هدًى المراب في المراب في



الله الذي سَعَرَكُمُ الْبَعْرُ الْبَعْرِي الْفُلْكُ فِيهُ وِيَامُرِهُ وَلِتَبْتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَكَّكُمُ تَشَكُّرُ وَنَ فَولَا لِلْهِ الْفَوْمِ يَتَفَكَّرُ وَنَ قَلْمِ اللهُ الْمَنْ فَالْ اللهُ اللهُ

www.besturdubooks.ne

بين يِّقَوْهِ يَتَفَكَّرُونَ اللَّوْمِ كَلِي جُوْكُرُكُرُتَى ہُونَا آپ كہم دين لِلَّذِيْرِ المَنْوَا اللَّوكُول كوجوا كما اللَّهُ مِنْ يَغْفِرُ وَا وه وركَّزر كري لِلَّذِينَ اللَّوكول من لَايَرُجُونَ جَوْبِينِ الميركَص اليَّاعُ اللهِ الله تعالى كورنوس كى لِيَجْزِى قَوْمًا تاكه بدله والله تعالى اس قوم كو بِمَا كَانُوْ ايْكِيبُوْنَ ال چِيزِ كَاجُودُهُ كَمَاتِحَ بِينَ مَنْ عَيِلُ صَالِحًا جَسَ فِي اَجِهَا عمل كيا فَلنَفْسِهِ بِسِ النَفْسِ كَلِيهِ وَمُونَ أَسَاءَ اورجس نَ برائى كى فَعَلَيْهَا بِسَاسَ كَفْسَ يَرِيرُ عَكَى ثُمَةً إِلَىٰ رَبُّكُونَ خُونَ چرتم این رب کی طرف لوٹائے جاؤگ و لَقَدُاتَیْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنت اِسْرَآءِيلَ بن اسرائيل كو الْصِيْبُ وَالْعُنْهُ كَابِ اور حَكُم وَالنَّهُوَّةَ اورنبوت دى وَرَزَقْنهُ م اوررزق ديا ال كو مِرس الطّليّباتِ يا كيزه چيزول سے وَفَضَّلْنَهُمُ اورجم نے ان كونسيلت دى عَلَى الْعُلَمِيْنَ جہان والوں پر ق اتنا ہم اور ہم نے دی ان کو بیٹات واضح چیزیں مِن الْأَمْرِ دِينَ كَي فَمَا خُتَلَفُوا يُسْ بِسِ اختلاف كيا الْمُول نَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا كَرُبِعِداس كَ حَاءَهُمُ الْعِلْمُ كُورَ كَياعُمُ ان كَ ياس بَغَيًّا مَنْهُمْ آيس مِن مُرْشَى كُرتِ بُوتُ إِنَّ دَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ جُشُك آپ ہ رب فیصلہ کرے گاان کے درمیان یوُمَ الْقِیلَةِ قیامت کے دن فِیمَا ان چيزون پيس ڪانوافياءِ يَخْتَلِفُونَ جن مِن وه اختلاف كرتے تھے۔

www.besturdubooks.ne

قرآن كريم ميں الله متعالى في سمجھانے كے ليے مختلف طريقے اختيار فرمائے ہیں۔کسی مقام پراین نعتوں کا ذکر فر ما کر مجھایا کہ دیکھو! ان نعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ناشکری کرونو کتنی ظلم کی ہات ہے۔اور کسی مقام پراین گرونت اور عذاب کا ذکر فر مایا کہ دیکھوفلاں فلان قوم نے نافر مانی کی اینے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ان کو پکڑا، گرفت کی اُسی مقام پر۔اللہ تعالیٰ نے بید ونو ل طریقے اختیار فر مائے ہیں۔ يهلي آيات من الله تعالى كي نعمتون كاذكر ب\_فرمايا الله الله الله الله تعالى ك ذات وہ ہے سَخَّرَ لَکے الْبَعْرَ جَسِ نَے مسخر کیا، تابع کیا تمہارے لیے سمندرکو لِتَجُرى الْفُلْكُ فِيهِ تَاكَمِلِين كُتَمَال السمِن بِأَمْرِهِ السَّحَمَ كَمَاتُهُ -الله تعالى في سمندر كوتمهار ي تابع كياليعنى تمهار يكام بين لكاديا مسي كشتيال بنافي كا طریقهٔ سکھایااور چلانے کا ۔سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اِدھر کا سامان اُدھراوراُ دھر کا اِدھر لاتے ہو وَلِنَبْنَغُوْامِنُ فَضَلِم اور تاكه تلاش كروتم الله تعالى كے فضل كو، الله تعالى كے رزق كوتلاش كرو وَلَعَالَ المُعَالَةُ مُنْ وَنَ اورتا كُتِم شكراوا كروالله تعالى كي نعتول كا -سمتتی کنارے لگے تو اللہ تعالی کا شکرا دا کر د کہ غرق ہونے ہے چکے ہیں۔سامان بیجنے اورخریدنے یر اللہ تعالی کاشکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے مجھے فائدہ دیا ہے معتبی عطافر مائی بیں وَسَخْرَاکُمُ اورالله تعالی نے تابع کیاتمہارے کی مّافی السَّمُوت جو بچھ آ سانوں میں ہے۔ جاند، سورج ، ستارے تمہارے کام میں لگا دیئے ہیں وَ مَنَافِی الأزين اورجو بجھزمين ميں ہوہ بھي تمہارے تابع كرديا ہے۔خودز مين تمہارے تالع کی کہاس میں کا شت کرو، مکان بناؤ، زمین میں بہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، یہ سبتمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ان نعتوں ہے تم فائدہ اٹھاتے

www.besturdubooks.ne

ہو۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو جَیاعاتِنا ہے سب ای کی طرف ہے ہیں،اس کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔اس کے سواکسی کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اِن فِی ذٰلِكَ لَائِیت ہے جائے فِی ذُلِكَ لَائِیت ہے جائے فِی البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْ مِی بَنْتُمُ وَنَ اس مِی البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْ مِی بَنْتُمُ وَنَ اس قوم کے لیے جوغوروفکر کرتی ہے۔ آسانوں کی بلندی کو دیکھو، جیاند ،سورج ،ستاروں کو دیکھو، ورخت ، بہاڑ ، دریا ،فعلوں کو دیکھو۔ ہر چیز میں شہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی۔

# كفارمكه كاصحابه كرام رَثَيْ مِرَ بِظُلْم :

آتخضرت ہلاتے نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو کافروں نے یے حد سختیاں شروع کردیں آپ ہنگتے پراور آپ ہنگتے کے کمزور ساتھیوں پر۔ جیسے بلال ہوتوں خباب بن ارت رُفَّة ،حضرت ابولکیه رئتنه،حضرت تمار رئتنه،حضرت پاسر رئتنه ،حضرت عمار بُٹائنز کی والدہ سمیہ بُٹائند ابوجہل نے ان کو برجھی مار کرشہید کر دیا۔عورتوں میں اول شہیدہ فی الاسلام ہیں۔ادر مرد دل میں حضرت خدیجة اَلکبریٰ مُثَنَّمٰنا کے پہلے خاوند سے لڑے حارث بن ابی ھالہ جھتے سیلے شہیر ہیں۔ کافروں نے مکہ مکرمہ کی ایک گئی میں آنخضرت بلاَقَافُ كو كھير كرزيادتى كى۔ان كويتا جلانو دوڑ كرآپ كى مدد كے ليے آئے ۔تو کا فروں نے کہا کہ پہلے اس تیز آ دمی کی خبرلواوران کوشہید کر دیا۔ کا فر آنخضرت سے کے گالیاں دیتے تھے تی کہ آنخضرت مٹی ﷺ کے سامنے کہتے تھے سامیر " کَذَابٌ '' تو حادوگر اور بڑا حجوٹا ہے'' ،معاذ اللہ تعالیٰ ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ابھی ان کی ساری با تیں برداشت کرنا ہیں۔ نہ گالیوں کا جواب دینا ہے ، نہ مار کا جواب دینا ہے۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا گُفُوا آیا ہی نے ٹی اینے ہاتھوں کورو کے رکھو۔' پھر جب اللہ

تعالی نے مسلمانوں کوقوت عطافر مائی تو حکم دیا کہا پناد فاع کرو۔ یہ پہلے کاحکم ہے۔ فرمایا قُلْ لِلَّذِیْنِ اَمَنُوا آب کہدری ان لوگوں کوجومومن ہیں۔کیا کہنا ہے يَغْفِرُ وَالِلَّذِيْرِ ﴾ لَا يَرُجُونَ أَيَّا مَاللهِ ﴿ وه درَّكُرُ ركري ان لوگوں ہے جوامير بيس ركھتے الثذ تعالیٰ کے دنوں کی ۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب کے آبنے والے جو دن ہیں ان کی اميدنيس ركھتے يتم ان سے درگز ركرو إينجزى قَوْمُنابِهَا كَانُوْايَكِيبُوْنَ تَاكَهُ وَوالله تعالیٰ بدلہ دے اس قوم کواس چیز کا جو د ہ کماتے تھے۔تم ان کی گرفت نہ کر د، ہاں!حق بیان کرو اور مسئلہ یاد رکھنا! غلط بات کا معقول طریقے سے رد کرنا فرض کفایہ ہے۔ احسن طریقے کے ساتھ حق کی بات کو بیان کرنا ،نرمی اور شفقت کے ساتھ ۔ وہ گالیاں ویتار ہے تم سنتے رہو، وہ تختی پر اتر آئےتم نرمی کرو لیکن اگر غلط بات کر ہے تو اس کا جواب دو ۔ کیونکہ بیفرض کفایہ ہے۔اگرمسلمانوں میں ہے ایک نے رد کر دیا تو سارے گناہ ہے بچ گئے اور اِگرکسی نے بھی رد نہ کمیا تو سب گناہ گار ہون گے ۔ اسی لیے باطل کا رد کرنا بہت ضروری ہے مگر جھگڑ افساد نہیں کرنا۔احسن طریقے سے جواب دینا ہے جیسے قر آن کریم نے سبق دیا ہے۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النَّل:١٢٥]" اور جَفَكُر اكرين ان كے ساتھ اس بات کے ساتھ جو بہتر ہوتا کہ مزید بدمزگی نہ ہو۔''

#### وْارْهَى كامسَله:

نارمل سکول جواب کالج بن گیاہے اس میں میں نے چالیس سال درس دیاہے۔
اب چلنے پھرنے سے رہ گیا ہوں نہیں جاسکتا۔ کلاسوں کی تعداد کافی ہوتی تھی۔ پرلیل اور
پر دفیسر حضرات بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ اکثر اوگ ناط
فہمی کا شکار ہیں کہ اس کوسنت جھھتے ہیں۔ ڈاڑھی سنت نہیں واجب ہے اور واجب فرض کی

کلرح حکم کی ایک قتم ہے۔ میں نے احادیث کے کچھ حوالے بھی دیئے اور ہزرگول کے اقوال بھی پیش کیے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر جھٹڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ڈاڑھی پراتنازور دیتے ہیں بہتو فطرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ فطرت کےخلاف کیسے ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر فطرت کےمطابق ہوتی توجب بحیہ بیدا ہوتا تو ڈاڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا۔ میں نے اس کواس انداز میں جواب دیا کہ اگر فطرت کا یہ معنی ہے تو پھرآ ہے اینے سارے دانت نکال دیں۔ کیوں کہ جب بجہ بیدا ہوتا ہے تواس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے ریتو نے دانت فطرت کے خلاف کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بہتونے کیڑے خلاف فطرت کیوں سنے ہوئے ہیں۔ کیون کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کے بدن برکوئی سوٹ بوٹ نہیں ہوتا ننگے بھرو۔ میں نے کہا کہ تمہارا بولنا بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روہ روکر تا ہے۔اب تم زُورُ وکروتا کہ کوئی نہ سمجھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جوتو نے فطرت کامعنی بیان کیا ہے یہ چلنا پھرنا بھی خلاف فطرت ہے، کھانا پینا بھی خلاف فطرت ہے (حضرت تو پھر بُرے کو گھر پہنچا کے آتے تھے۔ بلوچ ) اس کو کہتے ہیں جدال بالتی هی احسن ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عَبِلَ صَالِحًا جس نے عمل کیا اچھا فَلِنَفْسِه پس این اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے وَمَنْ اَنَاءَ فَعَلَیٰهَا اور جس نے براعمل کیا لیس اس کے لیے کیا ہے وَمَنْ اَنَاءَ فَعَلَیٰهَا اور جس نے برائل کیا نقصان اپنے آپ کو ہوتا ہے نفس پر پڑے گا۔ نیکی کا فائدہ اپنے آپ کو ہے ، برائی کا نقصان اپنے آپ کو ہوتا ہے شہد الیار نہے فرز جُعُون کھرتم اپنے رب کی طرف لونائے جاؤگے۔ یہ یفین رکھوکہ قیامت ہے اور دور بھی نہیں ہے بس آتھیں بندہونے کی دیرے جنت بھی سامنے ، دوز خ

صدیت پاک میں آتا ہے۔ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ '' جومرا تحقیق اس کی قیامت قائم ہوگئے۔'' یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی تعمقوں کا ذکر فر مایا ۔ آ گے تعمقوں کی ناقدری کرنے والوں کا ذکر ہے۔

## بنی اسرائیل کا تعارف

فرمایا و کقد انتینائین اِسُرآءین انکینت و الدیکی اورالبته تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ، تعلم اور بادشاہی ۔ اسرائیل سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ ۔ یہ حضرت یعقوب ملاہی کا لقب تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو بارہ جیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک یوسف ملاہی اور گیارہ اور تھے۔ لڑی کو کی نہیں تھی۔ ان کی آگے جونسل جلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو کتابیں دیں ۔ پہلی کتاب تو رات موئ ملاہی کے میاب تو رات موئ ملاہ کی میں اور کی موئی میں تو رات بن فہر بن لالو کی ملاہی ہے کہا ہو تھے ہیں۔ موئی بن عمران بن فہر بن لالو کی ملاہی معقوب ملاہی کے بیابی کتابوں میں تو رات بڑی جامع ، مانع میں یعقوب ملاہی کے اور حضرت داؤہ ملاہی کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل کتاب ہے۔ دوسری کتاب زبور حضرت داؤہ ملاہی کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل حضرت عیسی ملاہ کودی۔

تو فر مایا ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم ، بادشاہی بھی دی۔ ان میں ایسے لوگ بھی ستھے جو بی بھی ہتھے ادر بادشاہ بھی۔ جیسے یوسف مائیا ، حضرت سلیمان مائیا ، حضرت داؤد مائیا ہے ، حضرت اور وہ بھی ہتھے جو بادشاہ ستھے بی نہیں ستھے جیسے طالوت برقافیہ ۔ جن کا ذکر دوسر بے مائیلہ ، اور وہ بھی ستھے جو بادشاہ ستھے بی نہیں ستھے جیسے طالوت برقافیہ ۔ جن کا ذکر دوسر بیارے کے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی دیں اور بادشاہی بھی دی واللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی دیں اور بادشاہی بھی دی واللہ بھی ہوئے ۔ حضرت یعقوب مائیلے سے لے کر مضرت میں مائیلہ تک کم وبیش جار ہزار بیغمبر ان میں آئے ہیں۔ کی تو م میں ایک نبی معضرت عیسیٰ مائیلہ تک کم وبیش جار ہزار بیغمبر ان میں آئے ہیں۔ کی تو م میں ایک نبی

آئے تواس کا سربلند ہوجا تا ہےان میں تواللہ تعالیٰ نے حار ہزار پیٹمبر بھیج وَ دَزَ قَنْهُ مُهُ کے ساتھ دادی تیہ میں جس کوآج کل کے جغرافیہ میں دادی سینائی کہتے ہیں۔اس کی لمبائی چھتیں (۳۲)میل اور چوڑائی چوہیں (۴۴)میل ہے۔شطح سمندر ہے تقریباً حیار یا کچے ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ جب وادی تیہ میں پہنچے تو موسیٰ مالیے ہے فر مایا کہ ممالقہ تو م کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔اس وقت شام عراق ایک ہی ہوتا تھا۔اردن اور لبنان بھی شام کا حصہ تھے،مغربی قوتوں نے ان کونکڑے نکڑے کر دیا ہے اور ایبا ذہن بگاڑ دیا ہے کہ کا فروں کے ساتھ تو مل سکتے ہیں آپس میں نہیں مل سکتے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ ان کا جوڑ ہو جائے گا ، روس کے ساتھ ہوسکتا ہے تگرمسلمانوں کے ساتھ نہیں ملین گے۔ بیساری خباشت بورپ کی ہے جنھوں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ ویئے ہیں ۔تو مویٰ ملاہے نے فرمایا کے جملہ کرواللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ان لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے تن آورلوگ ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ کتے آپ جا کیں اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں ۔تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر جالیس سال کے لیے حرام کردی یو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وادی تیہ میں کیا کھا ئیں گے اور کیا پئیں گے نہ وہاں کوئی براسابیداردرخت ،ندمکان ہے۔تواللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے یہنے کے لیے من و سلویٰ کاانتظام کیااورسائے کے لیے بادل بھیجہ، ینے کے لیے بارہ چشمے جاری کردئیے۔ توفر مایا ہم نے ان کورزق ویایا کیزہ وَفَضَّلنَّهُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ اورہم نے ان کوفضیلت دی جہان کے لوگوں پر ۔اس وفت جوقو میں تھیں ان بران کو برتر ی حاصل تھی وَاتَّيْنَهُمْ سَيِّنْتِ مِّرِسِ الْأَمْرِ اوردي مم في الله واضح چيزي وين كمعالم مين

واضح دلیاں دیں۔ حضرت موئی ملاہم کے ہاتھ پر مجزات صادر فرمائے۔ دوسرے پینمبروں کو مجزات عطاکی فیکا اختافی الله عرب بغیر ماجا اعظام بیل بیس اختلاف کیا انھوں نے گر بعد اس کے کہ آگیا ان کے پاس علم۔ یہودی اس وقت بھی بڑے صاحب علم سے گرضدی سے ۔ یہودی دنیا کی فیمین اورضدی قو موں میں شار ہوتے بین ۔ ان کی فہانت ہو نے ہیں ۔ امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ بیں ۔ ان کی فہانت ہو نے ہیں ۔ امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ ان کے سامنے مغلوب ہیں ۔ بڑے بڑے طاقت ورملکوں کو انھوں نے پریشان کیا ہوا سے ۔

میں افریقہ کے سفر میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے جھے بتلایا کہ یہاں یہود یوں نے سونے اور تانے کے بڑے بڑے کارفانے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ یہاں یہود یوں نے ایک خفیداجتماع کیا ہے مسلمانوں کے فلاف کہ مسلمان روز بدروز دنیا ہیں بڑھتے جارہے ہیں اور اسلام اسلام کرتے بھرتے ہیں ان کے متعلق سوچو۔ وہاں انھوں نے کوئی سازش تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت ہیں ڈالا ہواہے گر افسوس تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت ہیں ڈالا ہواہے گر افسوس تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت ہیں ڈالا ہواہے گر افسوس تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت ہیں ڈالا غیب کے مسلمان ہوں تو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے وا مُنتہ مُ الْا غیب کہ مسلمان ہوں اُن گُنتہ مُ الْا غیب کہ مومن ہو۔''

چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ حقیقی فیصلہ اللہ تعالی قیامت والے دن فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالی نے ان کوذلیل کیا وَجَهِ عَهِ لَ مِنْهُ مُ الْقِدَدَةَ وَالْمَ خَنَانِيْ مِن وَالْ خَنَانِيْسِ " بنایاان میں ہے بعض کو بندراور خزیر۔ "اور مختلف عتم کے ان برعذاب نازل ہوئے لیکن حقیقی فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔



نُحْرَجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ صِّنَ الْكَمْرُ فَاتَّيَّعْهَا الْكَمْرُ فَاتَيَّعْهَا اللهِ شَيْئَا وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ بَعْضُهُ هُ اَوْلِيَا بَعْضُ وَاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُاللهُ وَكُولاً اللهُ وَكُاللهُ وَكُولاً اللهُ وَكُولاً اللهُ وَكُولاً اللهُ وَكُولاً اللهُ وَكُولاً اللهُ وَكُولاً اللهُ اللهُ وَكُولاً اللهُ اللهُ وَكُولاً اللهُ اللهُ وَكُولاً اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولِولِهُ وَاللهُ وَكُولِهُ وَاللهُ وَكُولاً اللهُ وَلَا اللهُ ولاً وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

شَمْ جَعَلْنَكَ پُرَهُمْ ایا بم نے آپ و عَلی شَرِیْعَ اِ ایک شریعت پر مِن کے معاملہ میں فَاشِعْهَا پی آپ اس کی پروی کریں وَ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَاسْات کی اللّٰهُ وَاسْات کی اللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاسْات کی اللّٰهُ وَاسْات کی اللّٰهُ وَاسْات کی اللّٰهِ وَاسْات کی اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ وَاسْات کی اللّٰهُ وَاسْاتُ اللّٰهُ وَاسْالُ اللّٰهُ وَاسْاتُ اللّٰهُ وَاسْاتُ اللّٰهُ وَاسْاتُ اللّٰهُ وَاسْاتُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاسْاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

المِرايت ﴾ وَرَحْهَ اوررحت ﴾ لِقَوْمِر يُتُوقِنُونَ ال قوم كے ليے جو یقین کرنے والی ہے آئم حَسِبَ الَّذِیْنِ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ الْجِنْزَ حُواالتَّبِيّاتِ جُوكُما تِي بِيل برائيالِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَهِم كُروسِ ان كو كَالَّذِينَ اللَّول كَاطرت امَّنُوا جوايمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحُتِ اور عمل کرتے ہیں ایتھے سَوَآءً برابر ہوگی مُنْحَیَاهُمْ ان کی زندگی وَ مَمَاتُهُمْ اوران کی موت سَاءَمَا یَخْکُمُوْنَ بُراہِ جووہ فیصلہ کرتے ہیں وَخَلَقَ اللهُ اور بِيدِ الكِياللهُ تَعَالَىٰ فِي السَّمَا وَالْأَرْضَ اور زمين بالْحَقّ حَلْ كَسَاتُهُ وَلِتُجُزِّى كُلُّ نَفْسِ اورتاكه بدله دياجائے مرتفس كو بِمَاكَسَبَتُ جُواسِ فِي كَمَانَى كَى ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اوران پرظلم نہیں کیا جائے گا اَفَرَءَ بُنتَ مَن کیا ہیں آب نے نہیں دیکھااس شخص کو التَّخَذَ اللهَ هُول م يناليا بمعبودا في خواص وَأَضَلَّهُ اللهُ اوراللهُ تعالى ن ال كو كراه كيا على على على ي قَنتَمَ عَلى سَمْعِهِ اورمهر لكادى ال ككانول ير وَقَلْمِهُ اوراس كول ير وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ اوردُال دياس كى آئكھوں پر غِشْوَةً پرده فَمَنْ يَهْدِنهِ لِي كون مدايت دے گا ال كو مِنْ بَعْدِاللهِ الله تعالى كسوا أَفَلَاتَذَكُرُ وْنَ كَيالِي تَمْ نَصِيحت عاصل نہیں کرتے <sub>۔</sub>

#### ربطآ یات :

اس سے سیلے سبق میں تم نے بڑھااور سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں بھومت اور نبوت عطافر مائی اور روزی کے لیے یا کیزہ چیز وں کا بند د بست کیا۔اُس ز مانے کے لوگوں پرفضیلت بخشی بھلی نشانیاں عطافر مائیں لیکن اس کے باوجود انھوں نے علم آجانے کے بعد آبس میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے اور ہٹ دھری اور ضد کی وجہ ہے نبی آخرالز مان کی نبوت کوتشلیم کرنے ہے انکار کر دیا۔اس پراللہ تعالیٰ نے ٱتخضرت مَنْكَيْنَا كُوخطاب كرك فرمايا كهوه تو دين يرقائم ندره سك فُهَ جَعَلْناتَ عَلَى شَيرِ يُعَاةٍ مِّنِ الْأَمُو ﴿ يَهِمُ مُعْهِمُ إِمَا بِهِم نِي آبِ كُوالِيكَ شُرِيعِت بِرُويُن كَے معاملہ مِيں فَاتَبَعْهَا لِينِ آبِ اس كي پيروي كرين اور كفار اور مشركين اور ابل كتاب كے تعصب اور عناد کی پروانه کریں اور ان کی خواہش پرایئے دین حق کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑ جا کیں ۔ مطلب يه الله وَلاتَتَبِعُ أَهُوَ آءَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور آب نه يروى كري ان لوگوں کی خواہشات کی جن کو بچھ مم نہیں ہے۔ وہ جاہل اور نادان لوگ ہیں۔ان کے کہنے میں بالکل نہیں آنا۔

مولانااشرف علی تھانوی مینید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس آخری شریعت کا پابند ہے تو بھرامت توبطریق اولی پابند ہے اور کوئی بھی شخص اس ہے مشتیٰ نہیں ہے۔ بھر شریعت کی پابندی میں انسان کا اپنائی فائدہ ہے کہ اس کوتر تی ماتی ہے، درجات بلند ہوتے میں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔

 شک وہ ہرگز کفایت نہیں تریں گے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پھی بھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پچھ بھی کام نہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کی طرف جھکا و کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں ہی سکیں گے و اِنَّ الظّلِیمِینَ بَعْضَهُمْ اَوْلِیَا تَوْبِعُنْ اَوْلِیَا تَوْبِعُنْ اور بِ شک کی گرفت سے نہیں ہی سکیں گے و اِنَّ الظّلِیمِینَ بَعْضَهُمْ اَوْلِیا تَوْبِعُنْ اور بِ شک فل اللہ لوگ ایک دوسرے کے حامی اور دفیق ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف واللہ تو آئی وائی و اللہ تو آئی ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف واللہ تو آئی و اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہووہ بھی ناکا م نہیں ہوتا ۔ لبنداایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات بی پر بھروسار کھنا جا ہے۔ فرمایا کھ ذائی میں اور ٹر لیت کا انتباع لوگوں کے لیے بی پر بھروسار کھنا جا ہے۔ فرمایا کہ ذائی کہ تھا نیت اور شریعت کی انتباع لوگوں کے لیے بھیرت ہیں۔ بھیرت دل کی روشن کو کہتے ہیں و کھ ذی اور ہدایت ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی دائے تیں۔ بھیرت ہیں۔ جو آدی صبح عقیدہ تعالیٰ کے دائے کی راہ نمائی کرتی ہیں۔ قرحت ہیں۔ جو آدی صبح عقیدہ تعالیٰ کے دائے کی راہ نمائی کرتی ہیں۔ و رحت ہیں۔ جو آدی صبح عقیدہ تعالیٰ کے دائے کی راہ نمائی کرتی ہیں۔ یا تعالیٰ کی دحت ہیں۔ جو آدی سبح عقیدہ تعالیٰ کی دائے ہوگی۔

سورة الاعراف آیت نمبر ۲۵ میں ہے اِنَّ رَحْهُ مَتَ الله قَدِیه بُر مَنْ الله تعالیٰ الله تعالیٰ کار حمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔'الله تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔'الله تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ہر وقت شامل حال ہو تی ہے ۔ فر مایا یہ سب پھی لِقَوْ عِرِیْوُونِ کُنَی الله تعالیٰ کی توحید پر۔ لِقَوْ عِرِیْوُونِ کُنَی اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہے الله تعالیٰ کی توحید پر۔ آنخضرت عَرِیْوَ الله کی رسالت پر اور قیامت پر کہ ایک وقت پر ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور پھر و بارہ زندہ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہوتو نیک اور بدکا کوئی اختیاز ندرہے حالائکہ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔

الله تعالى فرماتے میں آخ حسب الّذِنور اختر حواللّہ یات کیا گمان کرتے

میں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں آری نَدِّجَعَلَهُ مُدِی کے ہم کردیں گے ان کو کالَّذِیْمَ المَنْوُاوَعَمِلُواالصَّلِحُتِ ان لوگول كي طرح جوائمان إلائے اور عمل كرتے ہيں اچھے -كيا برائیاں کرنے والے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ا بمان لائے اور اچھے مل کیے۔ایک آ دمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے،اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تکالیف برداشت کرتا ہے۔ دوسرا آ دمی ایمان سے خالی برائیوں میں پڑ کر عیش وعشرت کی زندگی گز ار تا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہرگز برابز نہیں ہو سکتے۔اور فر مایا کہ كيابيلوك بمجصة بين كه سَوَاءً مَّخْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمْ كَان كَازِندگَ اورموت بهي برابر ہے۔فرایا ہر گزنہیں! سَاءَمَا یَخْکُمُوْنَ بُراہے جودہ فیصلہ کرتے ہیں کہان کی زندگی اورموت برابر ہے۔ ہرگز برابرہیں ہوسکتیں۔اگر نیک اور بد برابر ہوجا کیں تو بھرا ندھیر تکری بن جائے گی۔ بلکہ انٹد تعالیٰ ہر شخص کواس کے عقا کدا دراعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ایک آ دمی کاعقید وقر آن وسنت کے مطابق ہے حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔اور دوسرا آ دمی ہے کہ اس کاعقیدہ قر آن وسنت کے خلاف اور کفر پیشرکیه عقیدہ ہے۔ وہ جانوروں کی طرح کھا تا بیتا ہے اور گنا ہوں میں زندگی گز ارتا ہے۔ بید ونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہٰ دے گااور کا فر ومشرک جہنم میں سڑے گا ہے دونوں کسی صورت بھی بر ہبر نہیں ہو سکتے ، نہ دنیا میں ادر نہ آخرے میں۔آ گےاللہ تعالیٰ اپنی تو حیدا در قدرت کی دلیل بیان فر ماتے ہیں۔ ارشادر بالى م وَخَلَقَاللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور بِيدا كيا الله تعالى نے آ سانوں اور زمین کونل کے ساتھ۔ ان کوائی خاص حکمت اور مصلحت کے خت بیدا کیا ے اور ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا نمرہ بھی بغیر مقصد کے

نہیں بنا تا تو کیا اللہ تعالیٰ نے سات آسان اور زمینیں بے مقصد بنائی ہیں؟ ہر گرنہیں!

سورت ک آیت نمبر کے ۲ ہیں ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

ہناطِلاً '' اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کواور جو کھان کے درمیان ہے ہے کار

فرلٹ ظنن الَّذِیْنَ کَفَدُوا بیکافرول کا گمان ہے کہ وہ بھتے ہیں کہ زمین و آسان کی

پیرائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔' بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ہے کہ اے انسان! تو ان

میں دہ کرآخرت کے امتحان کی تیاری کر۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نصاب دیا ،

میں دہ کرآخرت کے امتحان کی تیاری کر۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نصاب دیا ،

میغیمرکومعلم بنا کر بھیجا جس طرح کاعمل کرو گے آگے ہیجہ آنے والا ہے۔

فرمایا و لِتُحَرِٰی کُلُ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ اورتا که بدلددیا جائے برنس کواس چیز
کاجواس نے کمائی ہے۔ دنیا میں تو نہ نیک کو پورا نیکی کا بدلہ طا ہے اور نہ برگر ہے کو برائی کی
صحیح سزالی ہے۔ بلکہ کتنے مجرم ہیں جو دنیا میں سزاست نے جاتے ہیں گر وہاں ایسانہیں ہوگا
اِنَّ یَسُوْمَ اللّٰهُ صَلّٰ کَانَ مِیْقَاتِ [سورة النباء: پارہ ۳۰]" ہے شک الله تعالیٰ نے حتی
اِنَّ یَسُوْمَ اللّٰهُ صَلّ کَانَ مِیْقَاتِ [سورة النباء: پارہ ۳۰]" ہے شک الله تعالیٰ نے حتی
اللّٰ میں کی ما ہوا ہے۔ "کُ لُ نَفْسِ بہت کسبت دیھینیۃ [المدر ۴۰۰]" ہر خص اپنی
کمائی میں پی ساموا ہے، اسپے عمل میں گردی ہے۔ "تو فر مایا تاکہ بدلد دیا جائے ہر نفس کو جواس نے کمائی میں پرزیاد تی
جواس نے کمائی کی ہے و مُقددُ لایشلائیوں اور ان پرظم نیس کیا جائے گا، کسی پرزیاد تی
منیس کی جائے گی بلکہ پور اپور ابدلہ ملے گا۔ کامیاب وہی ہوں کے جوخواہشات کو چھوڑ کر
ضدار سول کے احکام کی پابندی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی
پیردی کریں گے دونا کام ہوں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں آفر ءَیْتُ مَنِ اتَّخَذَ الله هُ هُوله کیا پس آپ نے اس اللہ تعالی نے انسان کی پوری شخص کونبیس و یکھا جس نے بنالیا ہے معبود اپنی خواہش کو۔اللہ تعالی نے انسان کی پوری

زندگی کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اور سنت کی صورت میں دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی ہر کرے۔ جوآ دمی قرآن وسنت کو چیوز کر رسومات و بدعات اور نفسانی خواہشات کے چیچے چاتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی کمل اطاعت کی جائے تو جوآ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول شاشی اور احکام دین کی اطاعت کے بجائے خواہشات کے چیچے چاتا ہے تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے وار اللہ تعالی نے اس کو گراہ کیا ہے تم پر یعنی وہ جانتا ہے کہ دہ مہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نیس ہے۔ وہ دیدہ ودانستہ خواہشات کی پیروی ہے کہ دہ مہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نیس ہے۔ وہ دیدہ ودانستہ خواہشات کی پیروی کے کہ دہ مہدایت کو قبل نے اس کو گراہ کیا ہے اور مہرلگادی اس کے کانوں پر اور اس کے ول پر و جَعَلَ عَلَی بَصَدِهِ غِلْمَ وَقَلْمِهِ اور مہرلگادی اس کے کانوں پر اور اس کے ول پر و جَعَلَ عَلَی بَصَدِه غِلْمَ وَقَلْمِهِ اور مہرلگادی اس کے کانوں پر اور اس کے ول پر و جَعَلَ عَلَی بَصَدِه غِلْمَ وَقَلْمِهِ اور اس کی اس کی دور واللہ کی آ تکھوں پر دور ذال دیا۔

سورة النساء ميں يبود يول كم متعلق فر مايا كه ان كى عبد شكنى ، الله تعالى كآيات كا الكار ، انبياء ويشط كوناحق فل كرنے كى وجہ ہے اوران كے يہ كہنے كى وجہ ہے كه ان كول بند ہو چكے ہيں ۔ فر مايا بَ لَى طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ [النساء: ١٥٥]" بلكه الله تعالى بند ہو چكے ہيں ۔ فر مايا بَ لَى طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ [النساء: ١٥٥]" بلكه الله تعالى بند ہو چكے ہيں ۔ فر مايا بكوركى وجہ ہے ۔ ' زبر دى الله تعالى بدايت كى كونهيں وية بوطالب ہواس كودية ہيں ۔ تو جب اس نے وہی خواہش كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود عوال بهواس كودية ہيں ۔ تو جب اس نے وہی خواہش كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود غوطالب ہواس كو ية ہم الله تعالى نے وہي خواہش كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود بناليا اعباد ہو الله بند كے ليے ہوايت كے در واز بي بند كرد ہے ۔ كيونكم الله تعالى كا ضابط ہے نور ہم اس كو جبنم ميں واضل كر س

توفر مایا اور مہر لگادی اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے قلب پر اور اس کی مقلب بر اللہ تعالیٰ کے مجراہ کرنے کے بعد آفی کہ تذکری وقت کے ہے دھری کو چھوڑ کرخواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کریں کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد ہی کو خراب کر وے اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت ہے جروم ہوجا ہیں۔

\*\* CONTRACTOR

2

وقَالْوَامَاهِي الْاحْيَاتُنَا الرُّنْيَا مُوْتُ وَخَيْا وَمَا يُهْلِكُنَ آلِا الدَّهْرُ وَكَالَهُ مُربِنَ لِكُ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّوْنَ®وَإِذَاتُتُلَى عَلَيْهِمُ إِلْتُنَابِيِّنْتِ مَّاكَانَ مُجَّتَهُمُ لِلْآانَ قَالُوالنَّوُ النَّوُ الِأَبَالِنَا آنَ كُنْتُمُ صِدِقِينَ ®قُلِ اللهُ يُخِينِكُمُ رَثُمَّ عُمِيْتُكُمُ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارْيَبِ فِيهُ وَلَكِنَّ ٱكْثُرَاكًا إِنَّ النَّاسِ عُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَيِلْوِمُ لَكُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُوْمَينِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ®وَتَرَاي كُلُّ أُمَّةٍ جَانِيَةً تَكُلُّ أُمَّةٍ تُنْعَى إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْبُوْمَ تُعِزِّرُ نَ مَا كُنْتُهُ تَعَكَّدُنَ ۖ هِذَا كِتْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْعُقِّ إِنَّا كُتَا نَسْتَنْسِءُ مَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ®فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا وَعَيَمُلُوا الصَّلِعَاتِ فَيُكْ خِلُهُمْ رَبِّهُمْ فِي رَجْمَتِهُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِنُرُ، ©

وَقَالُوْا اوركَمَاانُ لُوكُول نِهِ مَاهِى نَهِي الْاحَيَاتُنَاالَدُنْيَا مُم مِ تَهِي اور جِيتِ بِي وَمَا مُم مِ تَهِي اور جِيتِ بِي وَمَا يُهْلِكُنَا اورنبيس بلاك كرتابميس إلَّاالدَّهُ مُ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ اللهُ عَلِيْكِ اَورنبيس بلاك كرتابميس إلَّاالدَّهُ مُ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ اللهُ عَلِيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ الله

ال كي دليل إلا أن قَالُوا مَكريه كهوه كت على السُّوْالِاباً بِنَا لا وَبِهار ب آباوًاجدادكو إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ الرَّهُومُ عِيجٍ قُل آپ كهدري اللهُ يَخْدِينَ الله تعالى بي مسين زنده كرتاب ثُمَّةً يُومِنَتُكُمْ عَجْروه تم كوموت دیتا ہے شکہ یَجْمَعُکُن پھروہ تم کوجمع کرے گا اِلیٰ یَوْمِ الْقِلْهَةِ قیامت والے دن کی طرف لکار نیب فئے جس میں کوئی شک نہیں ہے والے ت أعُيْرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ لَيكِن اكْثِر لُوكَ تَهِين جَانِة ويله ورالله تعالى اى كے ليے ہے مُلك السَّمُوٰتِ ملك أسانون كا وَالْأَرْضِ اورزمين كَا وَيَوْعَ تَقُوهُ مُرِالسَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم هوكى يَوْمَهِذِ الله دن يَّخْمَرُ الْمُنْطِلُورِ مِنْ تَصَانَ اللهُ أَمِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَرْي كُلُّ أُمَّةٍ اورآپ دیکھیں گے ہرگروہ کو ہائیۃ مسکھنوں کے بل بیٹھنے والا کا اُلّٰ اُلّٰہ اُلّٰہ اِ مركروه كو تُدْعَى إلى كِتْبِهَا بلاياجائے گااس كے اعمال نامه كى طرف أليَّومَ تُجْزَوْرَ الدن م كوبدلدويا جائكًا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ال چيز كاجوتم كرتے تھ هٰذَاكِتُبُنَا يہ ارى كتاب م يَنْطِقَ عَلَيْكُو بِالْحَقِ جُو بولتی ہے تہارے اور حق کے ساتھ اِنّا کُنّا نَسْتَنْسِخ بِ شک ہم لکھواتے ت منا ال چيز كو كُنتُمُ تَعْمَلُونَ جُوثُم كرتے ت فَأَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوا يس به برحال وه لوك جوايمان لائة وَعَيلُواالصَّالِحْتِ اور عمل كي الجمير فَتُدْخِلُهُ مُ وَتُهُمُ مُ لِيلِ وَأَخْلَ كُرِيكًا ان كُوان كارب فِي رَخْمَتِهِ اين

ĺ

رحمت مين ذلك مُوَالْفَوْزُ الْمُدِينُ لَين بُوه كامياني كُلَّى -

کا فروں کے مختلف گروہ تھے ۔ بعض قیامت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور بعض قیامت کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ آھی ا لوگوں كاذكر ب وَقَالُوا اوركماان الوگول نے جوقيامت كوتال نبيل تھے۔ كہتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ کیا کہا ماجی نہیں ہے یہ اِلاحیاتاالدُنیا مرحاری دنیا ى زندگى نَمُوْتُ وَنَحْيَا بهم مرتے بين اور جيتے بين - اوركوئى زندگى نيس ب- بلكم برية وردارالفاظ من كميت عظ وَمَا نَحْنُ بهَبَعُوْتِينَ [المومنون: المس]" أورجم دوبارہ ہیں اٹھائے جاکیں گے۔ 'اور تجب کرتے ہوئے کہتے تھے ، آذا مِتْنَا وَ كُنَا تُرابًا ذلكَ دَجُعٌ مبعِيْدٌ [سورة ق: ٣] "كياجب بممرجاكين كاورموجاكين ك منى بيلوث كرآنا توبهت بعيد ب- "اوربيجى كتيت من يُعنى الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ [سوره يسين] "ان بوسيده بريول كوكون زنده كرے گا-"بس يبي دنيا كي زندگى ہے وَمَا يَهُلِكُنَا إِلَّالدُّهُونَ اور بمين بين بلاك كرتا محرز مانه ين بعض حضرات فرمات بين كهيد جود ہریے تسم کے لوگ ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ز مانہ خود بہ خود چل رہا ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات فر ماتے ہیں كدو برسے مرادموت بے۔ چونكدوه موت كتو قائل تھے نَمُوْتُ وَنَحْمَا جممرت میں اور زندہ ہوتے ہیں۔تو مطلب ہوگا کہ یہی ہم کو ہلاک کرتی ہے۔بعض فرماتے ہیں کہ دہراللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

زمانے کو گالی مت دو:

عديث بإك من آتام لاتسبو الدَّهْرَ فَالِيَّهُ أَنَّا الدَّرِ " أَزَمَا فَكُوكًا لَى اللَّهِ مِي " أَزَمَا فَكُوكًا لَى شَا

دورُ اند کہومیں دہر (زمانہ) ہوں۔ "تم زمانے کو گالی دو گے تو میری طرف آئے گی۔ ہاں!
زمانے میں رہنے والے لوگوں کی برائی کی بات کرنا علیحدہ چیز ہے کہ اس زمانے کو گ رہاں کی برے ہیں۔ مثلاً ہود علائے کے زمانے میں نافر مان قوم پر جب ہوا مسلط کی گئی تو اس کے متعلق آتا ہے فئی آئیام تنجسات [حم مجدہ: ۱۱]" منحوس دنوں میں ان پرعذاب آیا۔ "منحوس دنوں میں ان پرعذاب آیا۔ "منحوس دنوں میں کوئی خوست نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر دنوں میں کوئی خوست نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر خوست ہوتی تو ہود مالئکہ ذاتی طور پر دنوں میں کوئی خوست نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر خوست ہوتی تو ہود مالئکہ ذاتی طور پر دنوں میں کوئی خوست تو ان لوگوں کے تفروشرک کی وجہ سے تھی۔ تو یہ کہنا کہ ذمانے کوئر اکہنا تھے خہیں ہے تو یہ کہنا کہ ذمانے کوئر اکہنا تھے خہیں ہے کہاں میں اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نبست ہوتی ہے۔

تو کجے تھے کہ بمیں نہیں ہلاک کرتا گرزمانہ و مَنافَہ اُ بِدُلِكَ مِنْ عِلْمِ ہِوہ بھی مہیں ہاں کواس کا بچھ کم سید سے صدری ننج ہیں۔ زمانہ کس کے قبضے ہیں ہوہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت ہیں ہے اِ نُ ھُنہ اِلّا يَظُنُونَ مَنِيں ہیں وہ گرگمان کی باتیں کرتے ہاں کو بی نہیں ہے۔ فرمایا وَ اِذَاتُتُلْ عَلَيْهِمْ باتیں کرتے ہاں کر بی جاتی ہیں ہماری آئیں صاف صاف جن میں قیامت المُتُنَا اَیْتُنَا اِیْتُنَا اِیْتَنَا اِیْتَا اِیْتَنَا اِیْتَا اِیْتَنَا اِیْتَنِیْ اِیْتَنَا ایْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَا اِیْتَنَا اِیْتِیْنَ اِیْتَنَا ایْنِیْنَ اِیْتَنَا ایْنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْتَنَا اِیْنَا اِیْتَنَا اِیْنَا اِیْتَنَا اِیْتَا

ال كے جواب ميں رب تعالى فرماتے ہيں قل اے نبى كريم مَثَافِينًا! آب ان کو کہدویں مارنا اور زندہ کرنا ہمارے اختیار میں تہیں ہے۔ اللّٰہُ یُحْدِیْکُے مُرْتُمَدّ یُوییُنْکُمْ الله تعالی بی تم کوزنده کرتا ہے بھرائلہ تعالی بی تم کو مارے گا۔موت وحیات ہمارے اختیار میں ہیں ہے کہ ہم تمہارے باپ دادوں کوزندہ کر کے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ زندہ کرنا، مارنارب تعالیٰ کا کام ہے۔ہم سے بیمطالبہ بے جاہے موت وحیات رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے پھر وہی شمصیں مارے گا 🕆 🚉 یَخْمَعُکُمْ الى يَوْعِ الْقَلْمَةِ ﴿ يَكُمُرُوهُ ثُمْ كُوجِمْعُ كُرِے كَا قيامت كے دن كى طرف بن لو! لَا رَبْبَ فنه جس قیامت کے دن میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے تم تشکیم کرویا نہ کر و قیامت آ کررے گی وَلَكِنَّ أَكُثُرَ الثَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَيُن اكثر لوكنبين جائة ويهي بي شوشة جهورت ہیں اور لوگوں کوشکوک وشبہات میں مبتلا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو، الله تعالیٰ کی قدرت کے بھی قائل ہو۔ کیونکہ اس بات کا انکار کافر ومشرک نہیں کرتے تھے کہان سے جب یو حصا جاتا تھا کہ محس کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ نے بیدا کیا ج من يُدَبّدُ الْأَمْدَ "الساراكظام كوچلان والاكون بيا" كمت الله تعالى ہی چلاتا ہے۔ جبتم یہ ساری چیزیں شلیم کرتے ہوتو قیامت کے انکار کا کیامعنی ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ جوشہھیں مارتا جلاتا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرے

وَلِلْهِ مُلْكُ التَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ اور الله تعالى بى كے ليے ہے ملک آسانوں كا اور زمین كا ہے اور ملک بھی ای كا ہے ای رب تعالى كا ہم شمصیں جوالہ دیتے ہیں كہ وہی شمصیں جمع كرے گا وَيَوْمَ تَقُوٰهُ مِ

السّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم ہوگ يَوْمَ بِذِيْمُ سُرُ الْمُبْطِلُوْ سَ اس دن نقصان الْمُسْطِلُوْ سَ اس دن باطل پرستوں كے طوط اڑ جا كيں گے ۔ پھر افسوں كريں گے اوركہيں گے ۔ يا خسر وشي على مَا فَرَّ طُتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللللللللللللللّٰهُ اللللللللللللللللللللللللل

التصح وسك الخرافة وتُذعى إلى يَسْبِهَا جركروه كوبلايا جائے كااس كے اعمال نامه كى طرف-پیدائش سے لے کروفات تک کاسارار یکارڈ ساتھ ہوگا عَن الْهَبِین وَ عَن الشِّسَالِ قَعِيْد [سورة ق] "أيك فرشة دائيس بيضا باورايك فرشته بائيس بيضا بـ ' دا کیں طرف والانیکیال لکھتا ہے اور با کیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے بچر آمًا تکاتیبیْنَ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [سوره انفطار: ياره ٣٠]" وه باعزت لكصف والي بي وه جانت ہیں جو پچھتم کرتے ہو۔' 'نغل بھی لکھتے ہیں قول بھی لکھتے ہیں۔آ تکھوں کے اشارے تک لکھتے ہیں۔جس وقت ریکارڈ سامنے آئے گا پھر کہیں گے یکو یک متنا مال ملذا البحث لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْصٰهَا [الكهف:٩]" افسول بمارے ليے كيا ب اس کتاب کو کہ بیبیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کواور نہ بزی چیز کو گراس نے اس کوسنجال رکھا ہے۔''سب کچھاس میں درج ہے ہمارے تو وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی ورج بول كَي حَمْم بوكًا إِقْدَاء كِتلبكَ كَفْسَى مِنفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائیل: ۱۹۳]'' پڑھائی کتاب کافی ہے تیراننس آج کے دن تجھ پرمحاسبہ کرنے والا۔'' قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہرا یک کواتن استطاعت عطافر ما کمیں گے کہ وہ اپنی کتاب خود یر ہے۔ جب پڑھناشروع کرےگا۔ چندورق پڑھےگا۔رب تعالی فر مائیں گے ذرائھبر جا ہَلْ ظَلَمَكَ كَتَبَيِّنُ '' كيامير \_فرشتوں نے تجھ پركوئي زيادتی تونہيں كی۔'' كيے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ لکھا ہے۔ تھم ہوگا آ گے پڑھو چندورق اور بڑھے گا۔رب تعالی فرمائیں گے بتلاؤمیرے فرشتوں نے جھے ریکوئی زیادتی تونہیں کی؟ کے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہی کچھ لکھاہے۔تو بندہ اینے اعمال نامہ کوخود پڑھے گا۔ آج دنیا میں اليالوگ بھی ہیں كہ جن كے حافظ كمزور ہیں۔ قيامت والے دن حافظ توى كرديا جائے

گا۔سب پچھ یاوآ جائے گا۔

تو فر مایا ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامہ کی طرف ۔ ہرا یک کارول نمبر ہو گا۔ پھر مومنوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دوسروں کو بائیل ہاتھ میں أَنْيَوْمُ تُجْزَوْنَ آج كِيرِن مُصِي بدلدريا جائكًا مَا ال يَيزِكَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ جو پھے مرتے تھے۔اللہ تعالی فرمائیں گ ھذا بے شبئاً یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقّ ہے ہماری کتاب ہے جس میں تنہارے اعمال ہیں بولتی ہے تمہارے او برحق کے مطابق۔اس میں زا (سراسر )حق ہی حق ہے۔قول بغل اوراشارے میں کوئی زیادتی نہیں ہے بغیر کسی کی بیش کے سب کھواس میں موجود ہے إِنَّا کُنَّا ذَسْتَنْسِنْج بِشُک ہم لکھواتے تھے مَا كُنْتُمْ تَعُمَلُوْنَ اللَّهِ يَرِكُوجُومَ كُرتِي تِصِيحُكُم كُراماً كاتبين كِفَر شَيْتَ لَكِيتَ تِصِيدوو کی ڈیوٹی دن کی اور دو کی رات کی ہوتی ہے۔عصر اور فجر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ دا کیں طرف بیٹھا ہے اور برائیاں لکھنے والا با کیں طرف مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِينٌ [سوره ق ياره٢٦] "شبيس بولياه كوئي لفظ تکراس کے پاس نگران ہوتا ہے تیار۔' زبان سے نیکی وبدی کی جوبھی بات نکلی فوراً لکھ لیتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل دیکھو کہ نیکی کی بات زبان سے نگلتی ہے یا کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کو وہ فوراً لکھ لیتا ہے اگر بری بات کوئی زبان سے نکتی ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشته لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ نہ کھو کَعَتَّهُ يَتُوْبُ '' ہوسکتا ہے تو یہ کرے۔''اگر بندہ فورا تو یہ کرلے تو وہ برائی نہیں لکھتا۔اگر تو یہ نہ کرے تو پھرتھم دیتاہے کہ کھو کیونکہ دائمیں طرف والافرشتہ افسرے بائمیں طرف والے کا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آنخضرت ملائے جب مجلس سے اٹھتے تھے تو یہ دعا

پڑھتے تھے۔ سُبحانك اللّٰهم و بحدوك لا الله الا انت استغفر ك واتوب اليك فرمايا كم مجلس ميں اگر كوئى كى كوتائى ہے تواس دعا كى بركت ہے وہ غلطياں اور گناہ معاف ہوجا كميں گے اور اگر بندے نے مجلس ميں نيكياں ہى كى ہوں گى تو بيد عا نيكيوں برمبرلگ جائے گی۔

تو فرمایا بے شک ہم تکھواتے ہیں وہ چیز جوتم کرتے ہو فَا مَّا الَّذِینَ اَمَنُوا پُل بہ ہرال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور عمل کرتے ہیں ایجھ فَی دَیْکَ مُن ہُم کہ ایک ایک فی کا ان کوان کارب فِٹ رَحْمَتِ اپنی رحمت فی کہ خور ہُنے نہ ایک رحمت میں ۔ وہ رحمت کا مقام جنت ہے ذلیک مُمُوالْفَوْزُ الْمَینِینُ کہی ہے وہ ہڑی کا میا بی ۔ الله تعالیٰ تمام مونین اور مومنات کو نصیب فرمائے۔



وَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَكُمْ اَكُنْ اَيْتِيْ اَيْتِيْ التُفَى عَلَيْكُمْ وَالْسَكْلُمُ وَكُنْ تُمْ وَوُمَا الْجُومِيْنَ وَوَيَا الْجُومِيْنَ وَإِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعَدَ اللهِ حَنَّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا اَنْكُورِيْ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظْنُ الْاَظْنَّ الْاَظْنَّ وَمَا نَعْنُ بِمُسْتَيْقِينِيْنَ وَرَبَى اللهُمُ السَّاعَةُ إِنْ نَظْنُ الْاَظْنَ الْاَظْنَا وَمَا فَعَنْ بِمُسْتَيْقِينِيْنَ وَرَبَى اللهُمُ السَّاعَةُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّاعِةُ وَلَا اللهُ الل

وَامَّاالَّذِ فِنَ كَفَرُ وَا اوربه برحال وه لوگ جنوں نے كفركيا (ان ہے كہا جائے گا) اَفَكَفُ تَصُّن الِيتِي كيا پِين بَين تَصِي مِيرى آيتِي تَتُلَى عَلَيْكُمْ بِرُحْى جاتيں تَم بِي اَعْنَ مَن كَبُركيا وَ كُنتُمُ قَوْمًا بُرُحْى جاتيں تم بِي قائدة كَبُرُدُ هُ ليس تم نے تكبركيا وَ كُنتُمُ قَوْمًا مُنْ جُومِين وَت كہا مُن جُومِين اور جَعِيم لوگ جرم كرنے والے وَإِذَا قِيْلَ اور جس وقت كہا جاتا ہے اِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ ہِن مَن كُن الله تعالى كا وعده بجا ہے وَالسَّاعَ لَهُ لَا وَيَ مِن عَلَيْ اور جو قيامت ہے اس میں كوئي شكنيس ہے فَلْتُمُ مَ كَمَة مَن السَّاعَ الله الله تعالى كا وعده كيا ہے وَان تَظُن اِلْا ظُلُّا الله تَعْلَى الله قيامت كيا ہے وَان تَظُن اِلْا ظُلُّا الله تَعْلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الْكِيْرِيَآؤِفِ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَرْنِيُّ الْعَكَيْدُمُ فَيَ الْعَرْنِيُّ الْعَكَيْدُمُ فَي

منبين خيال كرتے مرخيال كرنا قَ مَانَخُو بَ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ اور نَبِينَ بِي مِم یقین کرنے والے وَبَدَالَهُمْ اور ظاہر ہوجائیں گی ان کے لیے سیات ما عَمِلُوا برائيال جوده كرتے تھ وَحَاقَ بھاء اور گھر لے كى ان كو مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونِ وه چِرِجس كِساته وه تُصْلَمَا كَرَتِي عَظِي وَقِيْلَ اوركها جائكًا الْيَوْمَ لَنُسْتُ فِي آج كون مم في بعلادياتم كو حَمَالْسِنتُمْ جيها كرتم نے بھلادياتھا فِقَاءَ يَوْمِ كُعُرُهٰ ذَا الله دن كَى ملاقات كو وَ مَا فُومَكُمُ النَّارُ اورتَهُمَا رامُ كَانَا دورْجُ مِهِ وَمَالَكُمْ مِنْ نُصِرِ يُنَ اورْبِيس ہے کوئی تہاری مدوکرنے والا ذیائے ذیا لگھ سال کیے کہ بے شک تم نے التَّخَذُتُ مُ اللهِ هَزُوًا بنالياتم نے الله تعالیٰ کی آیتوں کو صلحا کیا ہوا ق غَرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنيَا اور دهوك مِن دُالاتم كودنيا كى زندگى نے فَالْمَهُ مَ يسآج كون لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نَهِينَ لَكَالِمُ مَا يَكُونَ مِنْهَا نَهِينَ لَكَالِمِ مِنْ سَكَالَ ووزخ سے وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ اورندان كومعافي كاموتع وياجائيًا فَيلُهِ الْحَمْدُ لِينَ الله تعالی کے لیے ہے تعریف رَبِ السَّمُوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَرَبِ الْأَرْضِ اورز مین کارب م رَبِ الْعَلْمِینَ بَمَام جَهَانُول کارب م وَلَهُ الْسِيمِيامَ اوراى كيم برالَ في السَّمُونِ وَالْأَرْضِ أَ عَانُونَ مِن أُورِزَ مِينَ مِن فَي هُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الروبي مِ عَالَبِ حَكمت والان

### ربطآيات :

ذخيرة الجنان

کل کے بیل کا ہے۔ اور ممل کے اور میں اس کے بڑھا کہ جونوگ ایمان لائے اور ممل کیے استحے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کامیابی ہے بڑی۔ اب دوسری مدے لوگوں کا ذکر ہے۔

فرمایا وَاَمَّاللَّذِینَ کَفَرُ وَا اور به برحال وه لوگ جوکافرین الله تعالیٰ کی توحید

کابس الت کاور قیامت کان سے پوچھاجائے گا اَفَلَوْ تَکُن این تنابی عَلَیْکُهُ

کیابس نیس تھیں میری آیتیں پڑھی جاتیں تم پر کیا الله تعالیٰ کے پیمبر مبلغ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تصمیں نیکی کاراست نہیں بتلایا تھا؟ کافرلوگ جواب دیں گے قسل جَاءَ نَا تَدِیرٌ " تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا فَکَنَ بُنِیا وَ قُلْنَا مَا نَزَلَ اللّهُ مِنْ شَی وَ اسورة الملک]" پس ہم نے جھٹلا دیااس کواور ہم نے کہا الله تعالیٰ نے کوئی شے مازل نہیں کی ۔ 'فرمایا اِن انْتُم اِلّا فِسی حَسَد لِ کَبِیْد ٍ " نہیں ہوتم مرکھلی گرائی مازل نہیں کی ۔ 'فرمایا اِن انْتُم اِلّا فِسی حَسَد لِ کَبِیْد ٍ " نہیں ہوتم مرکھلی گرائی میں ۔ 'فائست کُبَرُ تُسف پس تم نے تکبر کیا و کُنتُم فَوْمُ اللّه خِرِ مِیْنَ اور تھے تم مجرم لیا باطل پرڈ نے لیک اس نے جم کی میز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے نے تکبر کیا جی کو کھر ایا باطل پرڈ نے لوگ ۔ اب تم این جرم کی میز انہیشہ کے لیے جھٹو ہے نے تکبر کیا جی کو کھر ایا باطل پرڈ نے لوگ ۔ اب تم این جرم کی میز انہیشہ کے لیے جھٹو ۔ تم نے تکبر کیا جی کو کھر ایا باطل پرڈ نے اسے دیں جس می میں انہیشہ کے لیے جھٹو ۔ تم نے تکبر کیا جی کو کھر ایا باطل پرڈ نے اسے دیا ہے جرم کی میز انہیشہ کے لیے جھٹو ۔ تم نے تکبر کیا جی کو کھر ایا باطل پرڈ نے اسے دیا ہے جرم کی میز انہیشہ کے لیے جھٹو ۔ تم نے تکبر کیا جی کو کھر ایا باطل پرڈ نے اسے دیا ہو سے دیا ہو تھو تھوں کے لیے جھٹو ہے تم نے تکبر کیا جی کو کھوں کیا ہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کیا ہوں کو کھوں کو کھوں کی میز انہیں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

الله تعالی فرماتے ہیں وَإِذَاقِیلَ اورجس وقت کہاجاتا تھا اِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّی اللهُ وَعُنَّ اللهُ وَعُنَّ اللهُ تَعَالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَالسَّاعَ لَهُ لَارَیْبَ فِیْهَا اور قیامت میں کو لَی شک نہیں ہے ضرور آئے گی۔ دنیا میں جب شمیس یہ کہا جاتا تھا رب کا وعدہ سچا ہے قیامت ضرور آئے گی ۔ دنیا میں جب شمیس یہ کہا جاتا تھا رب کا وعدہ سچا ہے قیامت کیا شک نہیں ہے فیلٹ نے تم کہتے تھے مَّانَدُرِیْ مَاالسَّاعَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَا نَحْنُ بِهَبِعُونِيْنَ " بهم دوباره بين الشائع جائيل گے۔ "كل كے بق ميں تم پڑھ چكے ہوا تھوں نے كہا ما هِي إلَّا حَيَاتُ نَبَا اللهُ نَيَا نَهُوْتُ وَنَحْيَا " نہيں ہے يگر ہمارى دنيا كى زندگی ہم مرتے ہيں اور جيتے ہيں۔ "كوكى قيامت نہيں ہے اِنْ نَظُن اللهُ اللهُ عَيَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيَالَ اللهُ اللهُ

### عقيدهٔ آخرت:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے قیامت کا عقیدہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ دہ اپنی صفات اور افعال میں دصدہ لاشریک لہ ہے اور رسالت پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ حضرت آ دم عالیہ سے لے کر حضرت تحد رسول میں بنی بین جمام برحق بنیمبر سے اور آپی ابنی قو موں کے مالیہ بنیمبر سے اور حضرت تحد رسول اللہ بنائی اللہ عالم النہ بنیمبر سے اور تمام قو موں کے لیے بینمبر ہیں۔ اور حضرت تحد رسول اللہ بنائی اللہ عالم النہ بنائی اللہ بنائی بین ہیں۔ اور تمام قو موں کے لیے بینمبر ہیں۔ ای طرح قیامت پر ایمان کہ ایک دن ساری کا منات قنا ہو جائے گی پھر دو بارہ زندہ ہوکر میدان محشر میں پیشی ہوگ ۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لا نا ہے، فرشتوں پر ایمان لا نا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کوشلیم کے بغیر کوئی آ دی مسلمان نہیں فرشتوں پر ایمان لا نا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کوشلیم کے بغیر کوئی آ دی مسلمان نہیں ہوگئا۔

تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم قیامت پریقین رکھنے والے نہیں ہم نہیں مانے وَبَدَدَ الْهُدُ سَیّاتُ مَا عَمَاعُ مِلُوا اور ظاہر ہوجا کیں گی برائیال جودہ کرتے تھے۔ بس مرنے کی دیر ہے قیامت شروع ہوجائے گی۔ مرتے وفت ہی فرشتے نظراتے ہیں ملک الموت اور اس کے چھے تقریباً اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہوتے میں ۔ اگر نیک ہوتے ملک الموت

روح قبض کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے خوشبودار جنت کے تین میں لیسٹ کرلے جاتے ہیں اور جنت کے ہر دردازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس وروازے سے لے کر جاؤ۔ سات آسان طے کر کے ہیڈ کوار وظلیمین تک پہنچاتے ہیں نام درج کرانے کے لیے ۔اوراگر بدہ تو جہنم کے بد بودار ٹاٹ میں لیسٹ کرلے جاتے ہیں نام ہیں لا تُسفّت کو تھے ہم آبواب السّم آءِ [الاعراف: ۴۳]" ان کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔"اس کو ینچ کھینک دیا جاتا ہے۔ سات زمینوں کے ینچ محتین مقام ہے جو کافرول اورمشرکوں کی روحوں کا ٹھکانا ہے ان کا نام دہاں درج کیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو مرنے کے بعد افسوس کرنا کام نہیں آئے گانہ تو بہ کا اور نہ تو بہ قبول ہوگی ۔ کیوں کہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے۔ جب سب بچھ سامنے آگیا تو ایمان بالغیب تو نہ رہا۔

تو فرمایا کہ ظاہر ہوجا کیں گی ہرائیاں جووہ کرتے ہے وَ سَاقَ بِهِمْ مَا گَانُوابِهِ

یَسْتَهٰوِ ہُونَ اور گھیر لے گی ان کودہ چیز جس کے ساتھ دہ صُصْحاکرتے ہے۔ آج تو کہتے

ہیں کہ عجیب ہے کہ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز آگ بیل تھو ہراور ضریع کا درخت بھی ہو
گا، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے اس میں بندے جل کر مریں گے بھی نہیں اور سانپ بچھو
جلیں کے بھی نہیں۔ آج یہ جن چیز وں کا غماق اڑاتے ہیں وہ ساری چیزیں سائے آجا میں گی وقیل اور کہا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے الْمَوْعُ نَذُ اللہ ہے اُن آئی کے دن ہم تم کو بھلادیں گے۔ رب تعالی تو نسیان سے پاک ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسر ہے طبقے کی شکایت کی کہ
اے پروردگار! اس کی حرارت اور تبش نے مجھے جلا دیا ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تو
سانس لے لے ۔ تو یہ جو سخت گرمی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے اور یہ جو سخت سردی ہوتی
ہے یہ بھی جہنم کے مصندے طبقے کا ایک سانس ہے۔

توفر مایاتهارا ٹھکانا دوز خ میں تھاری کوئی مدہ جھی نیس نیس اور نہیں ہے کوئی تہاری مدد کرنے والا۔ دوز خ میں تہاری کوئی مدہ جھی نہیں کر سکے گا ڈیٹے دیا تھ کھ سے اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ تعالی کی آیوں کو مصلحا کیا ہوا۔
مسلما کیا ہوا۔

کا فروں کا قرآنی سورتیں کے ناموں کا مُداق اڑا نا۔ 🐳

قرآن کریم کی ایک سورت کانام بقرہ ہے۔ بقرہ کامعنی ہے گائے اور ایک سورت کانام نساء ہے نساء کامعنی ہے عور تیں ، ایک کانام ما کدہ ہے۔ ما کدہ کامعنی ہے دستر خوان ۔ ایک کانام انعام ہے انعام کامعنی ہے مویش ۔ ایک کانام کل ہے ۔ نمل کامعنی ہے تبدکی محصیاں ۔ ایک کانام ہے عکبوت ، عکبوت کامعنی ہے کڑی ۔ تو کافرلوگ آپس میں بیٹے کر

بُسِيں مارتے بتھے اور اس طرح قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک کہتا بھائی مجھے گائے کے ساتھ پیار ہے لہذا بقرہ مجھے دے دومیں اس کا دودھ بیتیار ہوں گا۔ دوسرا کہتا میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں مائدہ مجھے دے دو۔ تنیسرا کہتا کہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں سورۃ النساءمیرے جھے میں رہنے دو ۔کوئی کہتا کہ میں جانوروں کا بڑا شوقین ہوں انعام میرے یاس رہنے دو۔ کوئی کہتا مجھے شہد کی تھیوں کے ساتھ بڑا پیار ہے لہذانحل میری ے۔ کسی کو کہتے کہ بھی انتھے عکبوت دیں گے۔ تو اس طرح قر آن کریم کانداق اڑاتے۔ اوظالمو!رب تعالیٰ نے قر آن کریم میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ شمصیں سمجھانے کے لیے ہیں تم نے ان کا نداق اڑا ناشروع کردیا ہے۔ تو فرمایا کہ بیدووزخ میں تمہارا ٹھکا نا اس ليے ہے كم في الله تعالى كى آيات كے ساتھ مذاق كيا ہے۔ وَغَوَّ تُكُو الْجَيْوةُ الْدُّنْيَا اوردعو کے میں ڈالاشتھیں دنیا کی زندگی نے ہتم نے دنیا کوسمجھا آخرت کی طرف توجہ بی نہیں کی ۔ آج دنیا کا حال ہے ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط کگاہ ہے دیکھتے ہیں ۔ ان مغربی قونوں نے ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط کاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر چہ سارے ایسے نبیس ہیں الحمد للہ! دین پر چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن وین پر چلنے والے اوردین کی کوشش کرنے والےنسبتا بہت کم ہیں مگرموجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آتخفرت مَكْنَ كَافر مان ہے لاَ تَذَالُ طَائِغَةٌ مِّنُ أُمَّتِي ظَاهِدِيْنَ عَلَى الْحَقّ ''ميرى امت ميس الله الروه حق پرقائم رے گا۔ 'ونيا كى كوئى طاقت ان كوش ے ہٹانبیں سکے گی۔ ' مصیبتیں جھیلیں گے ،تکیفیں برداشت کریں گے جق کونبیں جھوڑیں ئے۔لیکن دنیا کی اکثریت گمراہ ہے۔ فرمایا فَالْیَوْعَ لَا یُغْرَجُوْنِ مِنْهَا لِبِس آج کے ون نه نکالے جائیں گے اس دوز نے وَلاهُمْ يُسْتَغَتَّبُون اور نه ان کومعافی کا

موقع دیا جائے گا۔بعض دفعہ ایبا ہوتا ہے کہ مجرم کو کہا جاتا ہے کہ سعافی ما نگ لو،ضانت دے دو کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے لیکن قیامت والے دن کافروں کومعافی کاموقع تہیں دیا جائے گا فیلہ الْحَدُد پی الله تعالیٰ بی کے لیے بے تعریف رَب السَّيْوَتِ جورب بِ آمانول كا وَرَب الْأَرْضِ اورز مِن كارب ب رَمِن مِن مِن جسنی مخلوق ہے تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے رَبِ الْمُلَمِينَ مَمَام جہانوں کا رب ہے۔ انسان کے جہان کا رب، فرشتوں کے جہان کا رب، جنات اور حیوانات کے جہان کا رب \_سب کا پر در دگار صرف الله تعالیٰ ہے۔ اگر ہم رب کا ہی مفہوم سمجھ کیس تو شرک کے قریب نہیں جائیں سے۔رب کامعنی ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے،خوراک کی بھی ضرورت ہے، نباس کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ بیتمام ضروریات بوری کرنے والاصرف اللہ تعالی ہے۔ تو رب بھی وہی ہےاور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں۔اس کے سوانہ کوئی مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ اور جو برور دگار ہے وہی مشکل کشا، حاجت روا ، فریا درس اور وست كيرب - جب بيربات مجهة جائے كى توشرك قريب نبيس أسكنا ـ مكرہم نے تو قرآن کی بنیادی اصطلاحات ہی کوئبیں سمجھا۔

وَلَهُ الْسِينِ مِنَ مِن مِن اللهُ بَلَ كَ لِي بِهِ اللّهُ فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ

آ مانوں میں اور زمین میں۔ القد تعالیٰ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ الله اکبر کامعنی ہے

الله تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے۔ الله تعالیٰ ک

ذات کی نہ ابتداء ، نہ انہاء ، نہ اس کے لیے موت ، نہ بیاری ، نصد مہ نہ دکھ ، نہ تکلیف ، وہ

ہر کمزوری سے یاک ہے۔ ہم اس کی حقیقت کوئیس مجھ سکتے۔

اللہ تعالیٰ کی حقیقت کوکوئی نہیں جان سکتا اس کواس کی قدرتوں اور نشانیوں ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، تمام جہان پیدا کیے اور سب کی ضرور بات پوری کرنے والا ہے ، وہ رب ہے۔ اس کے لیے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں وَ هَوَالْعَذِیْزُ الْحَیْمِیْ ُ اور وہ کی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کوغلبہ عاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہرکام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود مجھتا ہے عاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہرکام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود مجھتا ہے ہم تم نہیں ہم حسلت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود مجھتا ہے ہم تم نہیں ہم حسلت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود مجھتا ہے

الحمدلله! آج ۴ جمادی الاولی ۳۵ ساه به مطابق ۱۳ مارچ ۱۰ ۲ ء، بیجیسوان پاره تکمل موا۔



i T



تفسير



(مکمل)

(جلد....)

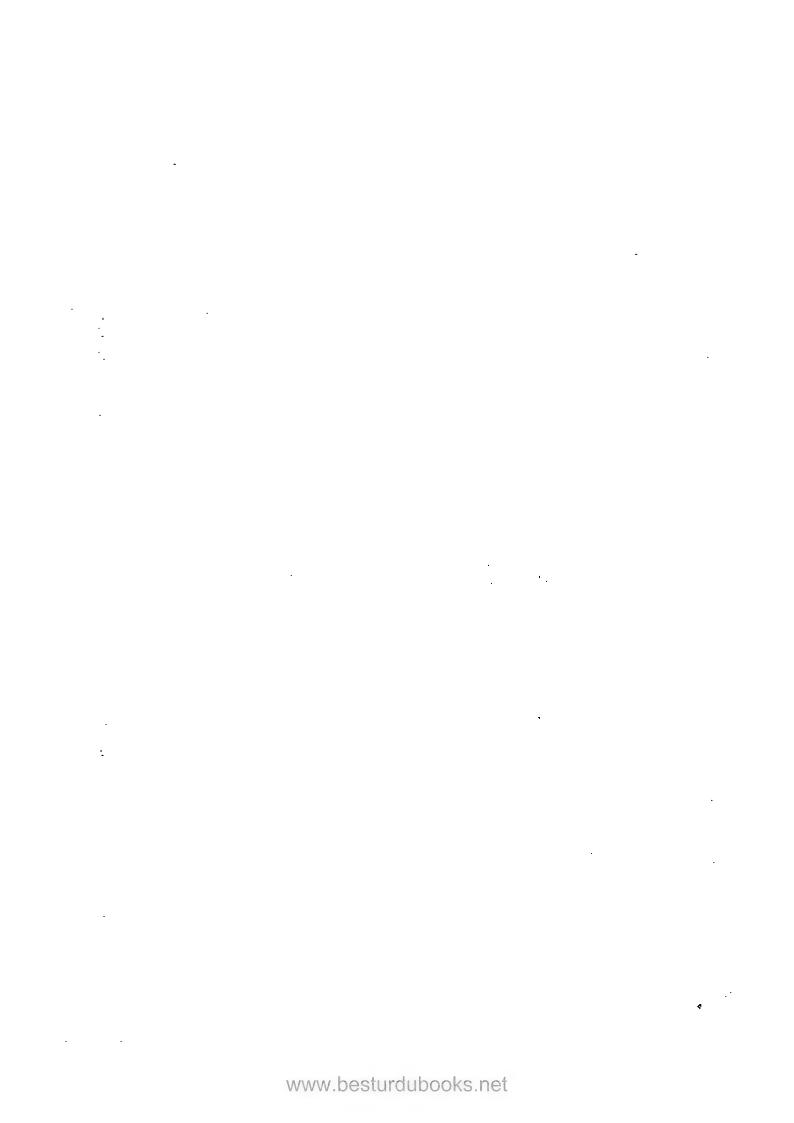

# وَ الْيَاتِهِ ٢٥ } ﴿ ٢٦ سُورَةُ الْاِحْقَانِ مَكَيَّةٌ ١١ } ﴿ إِنَّا اللَّهِ ٢٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْاحْقَانِ مَكَيَّةٌ ١١ أَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ ت

ڂڡٙ۞؆ڹٚۯؽڵٵڵڲۺ؈ڹٳڵۅٳڵۼڔؽۯٵٚڲؽؠۣ؞٥ڝٵڂڬڠؙڬٵ ٵۺڣۅؾۅٵڵۯۻۅڝٵؽڹۿٵۧٳڵٳڽٳڬؾۜۅٵڿڸۣۺ۠؊ٞٞ ۅٲڵۮؽڹڰٷۅٛٳۼؾٵؙڹؙۮۮۉٵڡؙۼڔۻؙۏڹٷڟؙٳۯؽڹؿؙؠؙ؆ٵ؆ؽٷڹ ڝڹۮۏڹٳڵڡٳڒؙۏڹڡٵڎٵڂڵڨؙۏٳڝڹٳڒۻٵۿڔڮۿۺڒڰٛ ڣٳڵؾڬۅڐٳؽؿؙۅڹؽؠڮۺؚڞؚٷڝٞڶۿۮٙٳۉٵڞٷڞڞۮٷڡ ٳڹڴڹؿؙۄؙڝۑۊؽڹ؈ۅڝڹٲۻڰڝؿڹؽۼۅٛڡ؈ۮٷ؈ ٳڹڴڹؿؙۄۻۑۊؽڹ؈ۅڝڹٲۻڰڝؿۮڲٷۿؠۼڹۮٷڽ ۼڣڵۏڹ؈ۅٳڎٵڂۺۯٳڵڰٲۺڰٲڹٛۏٳڮۿۯٳۼڰٵۼٷۮڲٳٙؽٟۻ ۼڣڵۏڹ؈ۅٳڎٵڂۺۯٳڵڰٲۺڰٲڹٛۏٳڮۿۯٳۼڰڰٵٛٷٳۼڹٵۮڹڡۣڎ ڬڣڕؽڹ؈

خَوْنَ أَرْيُلُ الْكِتْ بِي كَتَابِ اتَارَى مُوكَى جَ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله عما كى طرف سے الْعَزِيْزِ جو عالب م الْعَرَيْدِ جو حكمت والا به مما خَلَقْنَا السَّمُوٰتِ نبيل بيدا كيا بم نے آ مانوں كو وَالْاَرْضَ اور زمين كو وَ مَا اَيْنَهُمَا اور جو بجھان كے ورميان ہے اِلَّا بِالْحَقِّ مَرْقَ كے ساتھ وَ مَا اَيْنَهُمَا اور جو بجھان كے ورميان ہے اِلَّا بِالْحَقِّ مَرْقَ كے ساتھ وَ اَجَلِ هُسَتَّى اور ايك مقرر مدت تك وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا اور وہ لوگ جوكافر اَجْلِ هُسَتَّى اور ايك مقرر مدت تك وَالّذِينَ كَفَرُ وَا اور وہ لوگ جوكافر

میں عَمَّا اس چیزے أنبذرُوا جس چیزے ان کو ڈرایا گیا مُغرضُون اعراض كرتے بين قُل آپ كهدي أرَءَيْتُمْ بَعَلامُمَ بتلاؤ مَّاتَ مُعُون مِنْ دُوْنِ اللهِ وه جن كُوتم يكارت بموالله تعالى سے نيے أَرُونِيْ وَكُمَا وَمُجْهِمُ مَاذَاخَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ كَيابِيدِ اكيابِ الْعُولِ فَيَ زمین سے اَمْ لَهُ مِنْ شِرْلِكُ مِان كے ليے كوئى شراكت ہے في السَّمُوٰتِ آسانوں میں اینتونی الاؤمیرے پاس بیجٹب کوئی کتاب یّر بَقَبْل هٰذَ اس سے پہلے أَوْاَشْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ لَا لَاكُوْلَى نَتَالَى عَلَم كَلَ إِن كُنْتُمْ طبيقِيْنَ الرَبُومُ سِيحِ وَمَنَ إَضَلُ اوركون زياده مُراهب مِمَّنُ ال ے يَكْ خَوُامِنَ دُونِ اللهِ جُولِكَارِتا بِ الله تعالى سے نيے نيے مَن إلّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ ال كُوجُونِينَ بَنْ عَمَا ال كَا يَكَارِكُو إِلَىٰ يَوْجَالْقَيْهَةِ قَيَامِت كون تك وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غُفِلُونَ اوروه ال كى يكار عاقل بين وَإِذَا حُيثِهِ ٱلنَّالِينَ اورجس دفت جُمَّعَ كِيهِ جَا نَبِي كُلُوكَ كَانُوْ الْهُمُ أَعُدَاءً . مول کے وہ ان کے دشمن و کانو ابعباد تھے کفیرین اور مول کے وہ ان کی عمادت کاا نکارکرنے والے۔

#### تعارف سورة:

اس سورت کانام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے جسٹھٹ کی۔اس کامعنیٰ ہے ریت کا ٹیلا۔ اس سورہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جہاں وہ رہتے تھے وہاں ریت کے

بڑے بڑے شیلے تھے اس وجہ ہے اس کا نام افقاف ہے۔ بیسورت مکہ مکر مہ ہیں نازل ہو کی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور ہو کی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور پینیٹیس (۳۵) آیات ہیں۔ لخم کے متعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق بیاللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے اور میم ہے مجید مراد ہے۔ واللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے اور میم ہے مجید مراد ہے۔ یہ اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ بِيهِ مَارِ مِهِ الشِّي جُوكَتابِ بِإِسْ كِمُتَعَلِّقِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمَاتِ میں یہ کتاب اتاری ہوئی ہے مِنَ اللهِ الله تعالیٰ کی طرف سے الْعَذِیْرَ جوعالب ہے الْمُدَكِنِير جو حكمت والاہے۔ الْعَزِيْز ہے اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اللہ تعالیٰ کے نظل وکرم ہے یہ کتاب ساری دنیا ہر غالب ہوگی کا فروں نے مخالفوں نے بزی ركاونيس كھڑى كى بين مگر الحمد لله! يقرآن پھيلتا ہى گيا ہے۔ الْهَجِيْمِ ہے اس بات كى طرف اشارہ ہے کہاں کی باتیں حکمت والی ہیں۔اس کتاب کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے۔آ گےتو حید کامسکہ بیان فرماتے ہیں ماخلَقْنَاللَّهُ مُونِ وَالأَرْضَ نہیں پیدا کیا ہم نے آسانوں کواورز مین کو وَمَائِنَهُمَا اور جو کھوان کے درمیان ہے مثلاً: جاند، سورج ،ستارے ہیں ،فضاہے ، پہاڑ ہیں ، دریا ہیں ، درخت ، میلے اور قصلیں ہیں اور بے شار مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے۔ اِلْا ہائھ تی سیر سی کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے ان کے بیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے ہے فائڈہ نہیں بنایا وَأَجَلِ مُّسَتّی اورایک مدت مقرر تک۔ ان کی ایک میعادمقرر ہے۔اس کے بعد نہ زمین رہے گی اور نہ آسان ۔ کیوں کہ جس مقصد کے لیےان کو بنایا تھاوہ پوراہو گیا ہے۔

اس کوآ ہے اس طرح مجھیں کہ اسکول ، کالج ، یو نیورٹی کی عمارت بنائی جاتی ہے ،

مدار سنتمبر کے جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان میں پڑھنے والے پڑھیں گے اور
ایک ان کی تعلیم کے لیے نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے وقت ہوتا
ہے کہ یہ نصاب تم نے دو سال میں پورا کرنا ہے یا چار سال میں مثال کے طور پر۔
نصاب کمل ہونے کے بعد امتحان ہوتا ہے ۔ تو یہ عمار تیں بے مقصد نہیں بنائی گئیں ۔ ای
طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو بے مقصد نہیں بنایا ۔ اس کے لیے دین ایک نصاب
ہے ، انبیائے کرام علی عظم ہیں ۔ انھوں نے ہمیں بنایا ہے کہ تم اپنا عقیدہ درست کرو
ہنمازیں پڑھو، روزے رکھو، جج کرو، زکو ق دو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے اور جونہ
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی شکیل کرنی ہے ۔ پھر ایک وقت
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی شکیل کرنی ہے ۔ پھر ایک وقت
تری کی گا کہ امتحان لیا جائے گا۔ جب مقصد پورا ہوجائے گا تو زمین اور آسان کی عمارت کو

الرسان المراس ا

# غيرالله كوبكارنا:

پکارنے والوں نے فرشتوں کو بھی پکارا یہ جب وائیل ، یہ میک انبل ، یہ اسر افیل کہا اسر افیل کہا اور پینی بیٹر ول کو بھی پکارا یار سول الله مدوکہا۔ اسم بھلے بھی دارلوگ گراہ ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں ،

#### بیضتے اٹھتے مدد کے واسطے یارسول اللہ کہا پھر جھے کو کیا

ہم جو یارسول اللہ! کا جملہ کہدکرآپ ملائی سے مدو ما تکتے ہیں تواسے نجدی، وہانی اس سے مخصے کیا تعکیف ہوتی ہے؟ ویکھنا!اگر یارسول اللہ! کا جملہ پیار اور محبت کی وجہ سے کہا جائے اورعقیدہ حاضروناظر اور عالم الغیب کا نہ ہواور نہ اس جملے کے ذیر لیے آپ مائی ہا

ے مدد مائلی جائے تو پھر بیچے ہے۔اس کو یوں مجھو کہ جیسے ایک بندے کوراستے پر چلتے چلتے تھوکر لگے اور گرجائے اور منہ سے نکلے ہائے بے بے۔اب بے بے وہاں کھڑی تونہیں ہے۔ چونکہ مال کے ساتھ بیار ہوتا ہے اور پیار کی وجہ ہے یاد آتی ہے ، حاضر و ناظر کے نظریے ہے کوئی نہیں کہتا۔لہٰدامیتیج ہے۔اگر حاضر دیا ظرسجھ کرید د کے لیے کہتا ہے تو پھر مجی نہیں ہے مدوصرف رب تعالیٰ ہے۔ کیونکہ آپ پیلی پھی رب تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے۔ تو فر مایا آپ ان مشرکوں ہے کہیں کہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچے بنظا وَ مجھے کیا پیدا کیا ہے انھوں نے زمین سے اَمْ لَهُ مُرشِرُ لَتَ فِي السَّمُوٰتِ بِان کے لیے کوئی شراکت ہے آسانوں میں یاسات آسانوں میں ہے کسی کا کوئی مشرق کا حصہ بنایا ہو یا مغرب کا یا شال کا یا جنوب کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے ۔محض ڈھکوسلانہ مارنا انتیاد کی بِحِيْبِ لاؤمير، ياس كولُ كتاب مِنْ قَبْل هٰذَآ اس قرآن بيلي كولُ مستد کتاب ہواس کتاب ہے کوئی حوالہ دو کہ دیکھو! اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں ہزرگ نے فلال چیز پیدا کی ہے، فلال نے فلال چیز پیدا کی ہے، فلال سنے فلال چیز پیدا کی ہے اَ وَاَنْهُ وَقِيمٍ مُ عِلْمِهِ اللَّهِ كَانَتُا فِي مُنْ اللَّهِ عَلَى إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كامعنى ہے کتاب سے حقل کی جائے کہ لوجی ! یہ دلیل فلاں کتاب کے استے نمبر صفح پر ہے۔ یا عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بغیر دلیل کے تو دعویٰ خابت نہیں ہوسکتا لہذا کوئی دلیل پیش کرونقلی باعقلی کہ جس ہے میہ نابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ دار ہے اور وہ بھی حاجت روا،مشکل کشا،فریادرس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ دار اورشر یک ہی کوئی نہیں ہے تو پھر جاجت روااورمشکل کشااورفریا درس بھی کوئی نہیں ہے۔ آتحضرت مُلْقَافِيَ مِر جومشكل وقت آئے ہیں ان میں مجموعی حیثیت

زیادہ مشکل مقام بدر کا تھا۔ آپ ٹالٹیا کے ساتھ تین سو بارہ ساتھی تھے تیرھویں آپ ٹالٹیا تھے۔جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھا کرآپ ٹائٹے جمر نگ کے چیزے کے خیمے میں تشریف لیے گئے اورتفل نمازشروع کی لہا قیام،لیبا رکوع اور بچود کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخصر ہے میں ہے ہوچھا گیا انسان کون می حالت میں رب تعالیٰ کے ب سے زیادہ قرین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ما یکون العَبْدُ لِلرَّبّ وَ هُو َ سَاجِدًا " بنده سب سے زیادہ قریب اینے رب کے تجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔''سب سے زیادہ عاہزی کی حالت ہجدے کی ہوتی ہے کہ ہاتھ یاؤں زمین کے ساتھ لیکے ہوئے ہیں گھنے، ناک، پبیٹانی بھی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔اورمسکلہ یاو ر کھنا کہ جب تک ناک اور پیپیثانی دونوں تجدے میں زمین پرندگیس تو سجدہ نہیں ہوتا۔ صديث بإك مين آتا ب لا صَلوة لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُ الْأَدُضَ " أَنْ أَلَّ مُ کی نما زنہیں ہوگی جس کا ناک زمین پرنہ لگے۔'' ہاں!اگر ناک پرزخم ہے یا بیپٹانی پرزخم ے تو پھر بات علیحدہ ہے ، مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت کے مسائل الگ ہیں ۔ اور تجدے میں باز در مین ہے اونے ہوں۔ باز وزمین پر پھیلانے ہے آتخضرت مالی نے نے منع فر مایا ہے کہ جیسے کتا بادر ندے اپنے باز و پھیلا دیتے ہیںتم اس طرح سجدے میں اپنے باز ونه پھیلا ؤ۔ اور ہاتھے ببیث اور ران کے ساتھ بھی ندگیس اور انتے باہر بھی نہ نکالو کہ ساتھ

والے نمازی کو تکلیف ہواور وہ ننگ ہوجائے۔ تقریخضہ - میانتیم زیر خراع سر حمد پر میں دخل صور نفل شروع سم

تو آنخضرت منظی نے سرخ رنگ کے چڑے میں داخل ہو کرنفل شروع کیے ، سجدے میں گئے،روناشروع کردیااوردعاما تگی اے پروردگار! میہ جو بندے میں ساتھ لے کرآیا ہوں میہ میری پندرہ سال کی کمائی ہے۔اے پروردگار! اگر ان کوشکست ہوئی تو قیامت تک تیری تو حید کا ذکر کر بنے والواور مانے والا تیرانام لینے والا کوئی نہیں رہےگا۔

روتے بھی ہیں اور وعائیں بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو اپنی مدوخود کر
لیتے۔ رب تعالی کے سامنے بحدے میں گر کر مانٹنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابو بکر رہات خصے نے بہر تھے آپ مالی کے سامنے بحدے میں گر کر مانٹنے کا کیا مطلب ہوئے اور کہنے لگے حضرت!
خیمے سے باہر تھے آپ مالی کی گرید زاری سی تو اندر واخل ہوئے اور کہنے لگے حضرت!

برن کرو لَقَدُ اَلْمَدَحُمَةَ عَلَى دَیّت من باہر تشریف لائے۔ یہ الفاظ آپ مالی کی زبان مدد کرے گا۔ "آپ مالیکی خیمے سے باہر تشریف لائے۔ یہ الفاظ آپ مالیک کی زبان مبارک پر تھے سیکھڑ کم الْمَحَمْعُ وَیُولُون الذّبُر ۔

آب مُنْ الله تعالیٰ کی مخلوق میں سب ہے بلند مرتبہ اور شان والے ہو کراپنی مدد نہیں کر سکے رب تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں تواور کون ہے جوجاجت روا ہشکل کشا اور فریاد رس ہوسکے ، دست گیر ہو سکے ۔ پچھلے دنوں ملک عراق میں کئی حکومتوں نے جن میں ہماری حکومت بھی ان کے ساتھ تھی صدام کے خلاف کارروائی کی ، بغداد پر بم باری ہوئی تو حضرت مینے عبدالقادر جیلانی مینیہ کے ردضہ کے پچھ حصہ اور آس یاس کی عمارتوں کو ۔ نقصان پہنچا۔ جس بران کومعذرت کرنی بڑی کہ پائیلٹ کی غلطی ہے ہوا ہے قصداً نہیں ، ہوا۔ خیریہ بات تو الگ ہے مگر سوال ہی ہے کہ شنخ عبد القادر جیلانی میں ہماری تمہاری ادر دنیا کی مدد کرتے ہیں اور وہاں بغداد میں تشریف فر ما ہوتے ہوئے اپنے روضہ اور ماحول ک حفاظت نہیں کر سکے ، وہاں دست گیری نہیں کی ،ار دگر د کی قبروں کو بچاہتے ،جن کی ہے حرمتی ہوئی ،عمارتوں کو بچاتے ۔گریہ بات بیجھے والوں نے لیے ہے دوسروں کے لیے بین 'ہے ۔ بےشک وہ اپنے مقام پر بہت بلند بزرگ ہیں کیکن وہ خدا تو نہیں ہیں اور نہ ہی خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ان بزرگوں کی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی اشاعت میں گزری ہے۔ شخ عبد القادر جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو ضرور پڑھو۔ عربی میں تھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مولانا تھیم محمہ صادق نے میرے مشورے سے اس کا اردوتر جمہ کیا ہے۔

'' لکھر میں لوگوں کو کتا بوں کا شوق نہیں ہے بس یہی ہے کہ مولوی صاحب کا درس س لیں ۔ حالانکہ بعض چیزیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ۔میرے یاس اس کے ا یک دو نسخے بتھےوہ کوئی مولوی لے گیااور واپس نہیں کیےاور مجھے بیچھی یادنہیں ہے کہوہ کون مولوی صاحب لے گئے ہیں۔ گراس ظالم نے واپس نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی حاجت روائی کرنے والانہیں یو فر مایالا وَ کوئی کتاب اس سے پہلے کی با کوئی نشانی علم کی ، باتی ماند ہلم کی بات کہ جن کوتم یکار نے ہواللہ تعالیٰ کے سواانھوں نے کیا بیدا کیا ہے زمین میں یاان کے لیے پچھشراکت ہے آسمانوں میں۔اگرتم سے ہوتو کوئی تُقَلَّى مِاعْقَلَى وليل بيش كرو إدن مُحَنَّهُ مُصدِقِيْنَ ٱلرَّهُومَ سِيحِ-اور كنالو وَمَنْ أَضَلُّ مة : ، اوركون زياده ممراه ب الشخص سے يَّذَعُوامِنْ دُوْنِ اللهِ جو بِكارتا ہے الله تعالى عيني يني من ال كو لَايَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ جَوْمِينَ بَا فِي مِكَا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک نہیں تبول کرنے والا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک اورندان كے اختيار ميں ہے وَهَدُءَنُ دُعَا بِهِدُ عُفِلُونَ اوروه ال كى يكارے عاقل بیں۔اب دیکھو! یہاں ہے جو کوئی شخص کہتا ہے" یاغوث اعظم دینگیرمیری مدد کرو۔" وہ تو ا بی قبر میں ، جنت کے مزول میں ہیں ان کو کیا معلوم کہ مجھے کس نے ریکارا ہے اور کہال ے بکارا ہے؟ کیوں بکاراہے؟ وہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں۔ای پر قیاس کریں

د دسم ہے بزرگوں کو۔

سیدعلی ہجوری میں ہر ہے بلندیا ہے ہزرگوں میں ہے ہیں جالیس ہزار ہندوان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ان کی کتاب ہے' کشف انجو ب' بہلے فاری زبان میں تھی اب اس کاار دوتر جمہ ہو گیاہے۔اس کو پڑھو۔ وہ اپنے شاگر د کوفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہ کوئی گئج بخش ہے اور ندرنج بخش ہے۔ نہ کوئی خزانہ ویتا ہے اور نہ کوئی دکھ دے سکتا ہے۔ اور آئ کل تو تاریخ بالکل الن ہوگئ ہے۔ ان کی جگہ آئ کل شرابیوں ، منشیات فروشوں اور اغوا کاروں کا اڈا بنی ہوئی ہے۔تو فر مایا اس شخص ہے زیادہ گمراہ کون ہے جواللہ تعالٰ سے نیچے ایسے کو یکار تا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور وه ان کی نیکارے عاقل ہیں وَ إِذَا حُمِيْرَ النَّاسُ اورجس وقت لوگ جمع كيے جائيں گے کانو اللہ مَا عَدَآءً ہول کے وہ ان کے دشمن جن کو میر یکارتے ہیں وہ ان یکارنے والوں کے دشمن ہوں گے کہ ظالمو! تم کیا کرتے رہے ہوہم نے کب کہا تھا کہ اس طرح كرتا وَكَانُوْ ابِعِبَادَتِهِ وْكُفِرِيْنَ اور مول كُوه ال كَعَادت كا الكاركر في دالے۔ وہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے کہ جمیس کیا بتا کہتم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم نے شمصی شرک کرنے کا تھم ویا تھا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں پیارنا یا در کھنا اللہ تعالی کی وات کے سواکوئی مستعال جمیں ہے واللہ النمستعان "الله تعالی جی مدوگار

اور ہر نمازیں جارا میں ہیں ہے اِیّات نَعْبُدُ وَاِیّاتَ نَسْتَعِیْنَ '' ہم صرف تیری ہی میادت کرتے ہیں اور جھے ہی نے مدو ما نگتے ہیں۔'اللہ تعالی کے سواکسی سے مدد ما نگنا مافوق الاسہاب شرک ہے اور شرک ہے ہوی فتیج چیز کوئی نہیں ہے۔ تو حید اسلام کا بنیادی

عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں جتنار دشرک و ہدعات کا ہے شاید بی کسی اور چیز کا ہولیکن لوگ آج جہالت کی وجہ ہے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔رب تعالیٰ شرک و بدعت ہے بچائے۔



.

بالمصيح علمه والبراويرين المصول بيسيس

وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِ مَ الْتُنَابِينَ قَالَ الّذِينَ كَعُمُّ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمُعْدِينَ اللهِ شَيْعًا مَ هُوَاعَلَمُ لِهَ قُلْ الْمَالِكُونَ اللهِ شَيْعًا مَ هُوَاعَلَمُ لِهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تم تھے رہتے ہو گفی ہے کافی ہوہ شھیڈا گواہ بینی وَبَیْنَکُمْ مير اورتمهار ورميان وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اوروه برا بَحَثْثُ والااور مهربان ہے قُل آپفرمادی مَاکُنْتُ بِدُعَامِنَ الرَّسُلِ مَہمان ہول میں نیار سولوں میں سے وَمَآ اَدْرِیْ اور میں نہیں جانتا مَایُفْعَلَ بی کیا كياجائ كامير بساته ولابي اورنبين جانتا كياكياجائ كاتمهار ساتھ إِنْ أَتَّهِ عِي مِن بِين البّاع كرتا إِلَّا مَا يُؤخِّ إِنَّ مَّرَاس چيز كي جو وى كى جاتى بميرى طرف ومآآنًا اورنبيس بول مين اللاسَندِيْرُ لَهُمِينُ مُردُرانے والا کھول کر قُلُ آپ کہہ دیں اَرَءَنِیْتُمُ بھلا بتلاؤ اِٹ كَانَ الرَهِ يَرْآن مِنْ عِنْ عِنْ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَى طرف ب وَكَفَرْتُ مُ به اورتم اس كا اتكاركرت بو وَشَهِدَشَاهِدُ مِّنْ بَنِي السَرَآءِيلَ ادر كوابى دى ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مِثلہ اس جیسی چیز پر فَامَنَ بِي وه ايمان لايا وَاسْتَكُبَرْتُ فِي اورتم فِي الرَّم فِي الله الله ب شك الله تعالى لايه دى الْقَوْمَ الطّليمين مبين مدايت ديما ظالم قوم كور

ربطآيات:

کل کے بیق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ وَإِذَا کُونِم َ اللّٰهُا اُسُ اور جس وفت استے کے جا کیں گے لوگ قیامت والے ون ۔ تو جن کی عبادت کی گئ ہے یہ عبادت کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہول گے ۔ تو یہ غیر اللّٰہ کی عبادت کرنے والے اس دن رسوا ہوں گے اور آخ ان کی حالت یہ

www.besturdubooks.net

ہے جوغیراللہ سے مرادی مانگتے ہیں ان کو حاجت روا ہشکل کشا، فریادر سے بھتے ہیں۔ حق کو سفنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَ إِذَا تُنْلَی عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آ بیتی ہیں ہیں ہیں ماف صاف معنی کے لحاظ سے واضح مطلب کے لحاظ سے واضح ساف آ بیتی پیش کی جاتی ہیں قال الّذِذِنَ کے اُلے مَانَ ہیں وہ لوگ جو کا فریس لِلْحَقِ حَقْ نَے بارے ہیں لَمَا اَلَٰ اَللّٰهِ اِللّٰ عَلَیْ ہِیں وہ لوگ جو کا فریس لِلْحَقِ حَقْ نَے بارے ہیں لَمَا اَللّٰهِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

قرآن کریم عربی میں ہے اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی عربی اور جن کی طرف نازل ہوا جو اول خاطب ہے وہ بھی عربی ہے۔ تمام کے والے والے بی ہے اور عمل اللہ میں ایسے فضیح و بلیغ کہ ان کے نوعم ہے اور بچھاں جس طرح عربی ہولئے اور بچھتے ہے ہم لوگ بھیاں بھی سال پڑھ کر بھی اس طرح بول اور بچھ بین سکتے۔ چونکہ ہماری مادری زبان بولیاں بھی سال پڑھ کر بھی اس طرح بول اور بچھ بین سکتے۔ چونکہ ہماری مادری زبان عربی بھی ان جیے شعر نہیں ہے۔ ان کے ان پڑھ لوگ ایسے شعر کہتے ہے کہ ہم ساٹھ ساٹھ سال پڑھا کر بھی ان جیسے شعر نہیں کہ سکتے۔ وہ قرآن کریم کو بھی تھے اور اس کے انٹر کے بھی قائل تھے اور کہتے تھے کہ اس کا اثر اس لیے ہے کہ یہ کھٹا جادو ہے۔ اور آئخضرت ماٹھ کے کو جادو گر کہتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے ، معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادہ کہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے ، معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادہ کہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے آئڈون الیہ خور کا آئٹنم تُنہ ہے دو بھی جادہ کہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے آئڈون الیہ خور کہا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے ، معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادہ کہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے دو کہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی جہتے ہو۔ ان کے کہ کر ٹھکر ہے بود وہ میں جینتے ہو۔ وہ کی دیکھر ہے بود میں جینتے ہو۔ دوسروں کو بھی جو بھی بھی دار ہو کر تم جادہ میں جینتے ہو۔

تو فرمایا کہ جب تن ان کے پاس آیا تو حق کے منکروں نے کہایہ جادو ہے کھلا۔ اور سنو! اَمْ مِنْفُولُونَ اَفْتُراْتُ کَیا یہ اور سنو! اَمْ مِنْفُولُونَ اَفْتُراْتُ کَیا یہ اور کیا ہے ایک ایک کہتے ہیں پیغیبر نے اس قر آن کو گھڑ لیا ہے اپنے باس ہے۔ یہ الزام بھی انھوں نے آپ پرلگایا حالانکہ ان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ میائی ہے۔

نے کسی سے کوئی چیز نہیں سیمی ۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آپ کی دو صفتیں بیان فرمائی میں الرح سول کوئی چیز نہیں سیمی ۔ اللہ تعنی الدُّم سی اللہ تعنی اللہ ت

ابعض مفسرین کرام بیری اس کانام یعیش اور بعض عائش بتلاتے ہیں۔ وہ بے چارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ غریب اور پردی تھا اور وہاں اس کا کوئی رشتہ دارنہ تھا۔ بیار ہوجا تا تھا تو آنخضرت ہوئی آئی کی تیار داری کے لیے جاتے سے اس کو پانی لا دیا اور کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ ہوئی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ ہوئی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ ہوئی تو لا دیتے۔ اس مقام یوں سکھانی تھی جوخود سے معنی میں عربی نہیں بول سکتا تھا؟ تو مخالف بھی کوئی شوشہ جھوڑ دیتے۔ اس مقام پراس شوشے کاذکر ہے۔

فر مایا کیا یہ اوگ کہتے ہیں کہ بی کریم نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ قال آپ کہہ دیں این افتر نیٹ نے بالفرض اگر میں نے اس کو گھڑا ہے فی لا تنہ لیکٹے وَنَ لِیْ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمِلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

www.besturdubooks.net

کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سزادے گااورتم مجھے بیے نہیں سکو گے میھَوَ آغلَہُ وہ خوب جانیا ے ہماتیفن ون فیا ان چروں کوجن میں تم تھے ہوئے ہو۔ جن میں تم مصروف ر ہتے ہو۔ بھی مجھے شاعر کہتے ہو، بھی کا ہن کہتے ہو، بھی متحور اور بھی جادوگر ، بھی مجنون اوربھی کذاب،معاذ اللہ تعالیٰ ۔ جن باتوں میں تم مصروف ہورب تعالیٰ ان کوخوب جانتا ے کے فی بہ شھینڈا ہیئے ہو بیڈنگڈ کافی ہاللہ تعالی گواہ میزے اور تمہارے درمیان ۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی گواہی تو یہ کتاب ہے جواس نے مجھ پر ناز ل فر مائی تم اس کے مثل ایک سورت نہیں لا سکتے ۔ پھر جا ند کا دوککڑ ہے ہو نا اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے ۔تمہارے مطالبے براللہ تعالیٰ نے جا ند کو دوئکڑے کیا جوتم نے اپنی آئکھوں کے ساتھو یکھا کہ ایک کلوا جبل ابونتیس کے اوپر تھا۔ یہ بہاڑ مکہ مکرمہ ہے مشرق کی طرف ہے اور یہ بہاڑ دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوااور ای بہاڑیر کھڑ ہے ہو کر حضرت ابراہیم مائیائیے نے لوگوں کو ج کے لیے بلایا تھا، آ وازدی تھی۔ آج جوحاجی لبیك اللّٰهم لبیك كتے ہوئے جاتے ہیں بیدحضرت ابراہیم ماتیا یکی آ واز کا جواب ہے۔ اور دوسرا مکز اجبل الی قُیعقعان برتھا۔ کافی دیر تک دہ نکڑے اس طرح رہے۔ انصاف کا نقاضا تو یہ تھا کہ دیکھنے کے بعد فوراً ایمان کے آتے کیونکہ ان کے مطالعے پر ہوا تھا لیکن قرآن یاک میں تصریح ہے کہ سیٹھڑ مُستَبِيرِ [سورة القمر]'' كه بيرجاد و ب جوسلسل چلا آ رباب بـ'' كهه كراعراض كريَّ اور ا کیک شخص بھی ایمان نہ لایا ۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات ہیں ، پھروں کا سلام کرنا، درخنول کا جل کرآیا۔

مسلم شریف کی روایت ہے بڑا کھلا میدان تھا آپ مالی کو تصائے حاجت کی ضرورت پیش آئی بایردہ جگہ نہیں تھی میدان کے کناردن پر درخت تھے آپ مالی کے دو درختوں کو آئے کا اشارہ فر مایا۔ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے سب نے آتھوں کے ساتھ دیکھا۔ آپ مٹر فیل ایک درخت کی شہنیاں پکڑ کرینچ کیس وہ جھک گیا پھر دوسرے کی شہنیاں پکڑ کرینچ کیس وہ جھک گیا پھر دوسرے کی شہنیاں نیچ کیس وہ بھی جھک گیا ، پر دہ ہو گیا۔ ضر درت سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی جگہ جانے کا اشارہ فر مایا۔ وہ پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ (ان درختوں کی جگہ اب مسجدیں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں دیکھی ہیں۔ مرتب)

حضور عَلَيْنِيْ كَالْمَغِرْهِ :

ایک موقع پر پانی کی قلت تھی او نے بیس تھوڑ اسا پانی تھاستر ،اسی آ دمی تھے نماز کا وقت ہوگیا کہنے گئے حضرت پانی نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے آ پ پڑھی گئے نے لوٹے بیس انگلیاں ڈالیس راوی کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے ستر ،اسی آ ومیوں نے وضو کیا اور خوب سیر ہوکر پیا بھی ، پانی پھر نے گیا۔ یہ بے شار مجزات اللہ تعالی کی گواہی ہیں۔

تو فرمایاکافی ہے گواہ اللہ تعالی میرے اور تہمارے درمیان و کھو الْغَفُورُ الرّ میں اور وہ بڑا بخشے والام ہربان ہے گل آپ فرمادیں ما گنٹ مید خامِن الرّ حیث الرّ سُلِ نہیں ہوں میں نیار سولوں میں ہے۔ میں پغیروں میں سے نیا تو نہیں ہوں بدعت کا معنی ہوتا ہے تو خیز ، جید نی چیز پر لوگ تجب کرتے ہیں۔ پہلے سے اس طرح کی چیز ہوتو لوگوں کو تجب نہیں ہوتا۔

سعودیہ میں جب سب سے پہلے کی سٹرک پر ڈرائیورٹرک کو لے کر گزرا تو ایک بوڑھاچ واہاتھااس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ٹرک کود کچے کراس نے بچوں کو کہا جنسوڈ وا ایکھا الصِّبْيَان ضِرُّوْا جَاءَ الشَّيْطَان '' بِجِوا بِما گ جاوُشيطان آ گيا ہے۔'چونکه اس نے اس سے پہلے ٹرک کوگز رتے ہوئے ہیں ویکھاتھا تو تعجب کیا۔ تو بندہ جب کوئی نگ چیز ویکھتا ہے اس پرتعجب کرتا ہے۔

تو فر مایا میں کوئی نیا پیغمبرتونہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں۔ میں خاتم النہین ہوں۔ سورة الرعدآیت نمبر ۳۸ پاره ۱۳ میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَذِوَاجًا وَّ ذُرِّيَاتُ اللهِ الرَّهِم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ 'وہ کھاتے بیتے بھی تھے، تمام لواز مات بشریدان کے ساتھ تھے، بیار بھی ہوتے تھے،تندرست بھی ہوتے تھے۔ آپ ہوں گھوڑے پرسوار تھے گھوڑا تیز چلاتو آپ ہوں گریڑے۔ کرنے کی وجہ ہے آپ ﷺ کا دایاں پہلوزخمی ہوا ، کافی خراشیں آئیں ، دائیں یا دُن کا تخنا بھی نکل سمیا۔ آپ ﷺ نے کی دن تک مسلسل بیٹھ کرنماز پڑھی ، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو فر مایا آپ کہددیں میں کوئی نیارسول نہیں ہوں کشھیں سمجھ نہ آئے کہ پیمبرس کو كت بي مجهد من يبلكي يغبر كزر عن وَمَأْ أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُفُ اور مِن نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور میں نہیں جانتا کہ نمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔اس کی ایک تفسیر بیکرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اورتمہارے ساتھ کیا ہوگا۔گراہام فخر الدین رازی ہمینیۃ اور علامہ آلوی ہمینیۃ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر چہعض نے یہ تفسیری ہے کین بہنسے جہنہیں ہے۔ اس لیے کہ پینمبرکو جس دن نبوت ملتی ہےتو پہلے دن ہی اس کواپنی نجات اور بخشش کا یقین ہوتا ہے۔اگر پیغمبر اپنی پخشش کویقینی نہ جانے تو د دسروں کودعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ احمد رضا خان ہر ملوی نے بر ااظلم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آتخص بت منطقی کو

نبوت ملنے کے انیس (۱۹)سال بعد اپنی بخشش اور مغفرت کا یقین ہوا۔ جب سورت فتح نَازَلَ مِولَى اور اللهُ تَعَالَى لِنَهِ فَرِما لِي لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ '' تا كەمعاف كردےاللەتعالىٰ آپ كے ليے جو يبلے ہوچكيں آپ كے ليے نغزشيں اور جو بعد میں ہوں گی۔' بیسورت نبوت کے انیسویں سال نازل ہوئی ہے ۲ ھیں حدیبہے سفرمیں واپسی یر۔ میں نے اپنی کتاب'' ایضاح الحق'' میں لکھاہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی اور ہے جھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو تم لوگ چوک میں کھڑے ہو کر احتجاج كرتے ہوكہ تو بين كر كيا، تو بين ہوگئ ۔ اور خان صاحب كانظريہ بيہ ہے كہ آنخضرت مَثَلَيْنَا ﴾ کواپنی بخشش کاعلم انیس سال بعد ہوا ۔ بیہ کیا کوئی کم تو بین ہے؟ کہانیس سال لوگوں کو وعوت دیں اورخو دایناعلم نه ہو کہ میر ہے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یفین جانو! جس دن اللہ نتحالیٰ کے پیٹمبر کونبوت ملتی ہے ای دن اس کومغفرت کا یقین ہوجا تا ہے ۔للبذا یہ معنی کرنا کہ مجھے معلوم نہیں ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا مرنے کے بعد قطعاً غلط ہے۔ امام رازی پیشند اورعلامه آلوی پیشند فر ماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا دی معاملات کے ساتھ ہے کہ میں نہیں جانبا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہو گا اور تمہارے ساتھ کیا ہو گا؟ فتح ہو گی یا شکست ہوگی مصیبتیں آئیں گی باراحت ہوگی ، بیاریاں ہوں گی یا تندرسی ہوگی ، بیساری یا تیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور غیب کاعلم رب جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور اگر آیت کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہوتو پھر معنی ہوگا کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے اس کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ۔نفس بخششؒ تو بھینی ہے باتی ابدالآباد زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف سے جونو ازشیں ہوں گی ان کی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو فر مایا میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے

www.besturdubooks.net

ساتھ اور بین نہیں جانا کیا کیا جائے گاتہ ارے ساتھ اِن آئی بی الا تعالیٰو نی اِن گئی بی نہیں اتباع کرتا گراس چیزی جووی کی جاتی ہے میری طرف وَ مَا اَنَا اِلّاَ نَدِیْرٌ مُنْیِنْ وَ اور نہیں ہوں میں گر ذرانے والا کھول کررب تعالیٰ کے عذاب ہے، رب تعالیٰ کی گرفت ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی نافر مانی کرو گے تو دنیا میں نجی عثراب آئے گا اور مرنے کے بعد میں آئے گا قُل آپ کہ دیں اَز عَین تُنف بھلا بٹلا وُتم اِن گان مِن عِنْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

زیادہ نیک ہے اورسب سے زیادہ نیک کا بیٹا ہے۔ " آپ تافیق نے فر مایا آگر عبداللہ بن سلام مسلمان بوجائة توتم مسلمان بوجاؤك كين كي اعادة الله الاسلام "الله تعالى اس كواسلام سے بيائے ـ' آپ مَالْيَقَانُ نے فرمایا كرتم نے كہاہے كرعبدالله بن سلام نيك بھی اور عالم بھی ہے، پھرنیک اور عالم کا بیٹا بھی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو پھر۔ کہنے لکے وہ بڑاسمجھ دار آ دمی ہے اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ یہ باتیں ہور ہی تھیں کے عبداللہ بن سلام رہی تندیردے سے باہر آ کر کہنے سگے اشهما أن لا الله الا الله وحدة لا شريك له واشهر أن محمدًا عبدة ورسوله بخارى شريف ميں بے كہنے لگے شرنا وَابْنُ شَرنا الله ميں سے سب سے براشرارتی ہے اورسب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔'' وہی نوگ ہیں ایک لمحہ میں پھر گئے ۔فر مایا ور م واہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مشلع اس جیسی چیز پر۔اس کامعنی نیہ ہے کہ اس جیسی کتاب تورات پر کیوں کنہ وہ بھی قر آن کے مثل ایک عظیم الشان كماب ہے اور مطلب بیہوگا كەتورات میں بھی قر آن كريم كی حقانيت موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام پیشین فر ماتے ہیں کہ شل کا لفظ زائد ہے اور معنی ہو گا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کتاب پرشہادت بیش کی لہذاتمہارے یاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔اس نے تو اس کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی فیا تھر سے کیس وہ ایمان لایا وَاسْتَكُيَرُتُهُ اورتم نَے تَكِيركيا اورا تكاركر ديا۔ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ بِ شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو جبر آ۔ جوطالب ہوتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔

# HO ONO CONTINUE

## وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ

اَمُنُوْالُوْكَانَ حَيْرًا مَّاسَبِقُوْنَآلِكِيْ وَإِذْ لَمْ كَفْتُكُوْلِيهِ فَسَيَقُوْنُونَ ۿڹؙٳٳٙڣ۬ڰٛۊۜۑؽڠۅۅڡٟؽ۬ۊۜؽڵ؋ڮؿڮڡؙۅؙڛٙؽٳڝٵڡٵٵۊڒڿؠڐؖ هٰۮٙٳڮڗ۬ػؚڞؙڞڋؿٞڸؾٵٵۼڔؠؾٵڵؽڹۮۯٳڷۮؽؽڟػؠؙۅٳڐۅؙڮؙۺ۠ڮ لِلْمُحْسِنِيْنِ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْ ارْتُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَكَلَّحُونُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ أُولَيْكَ آصَعْتُ الْحِكَةِ خَلَانَ فِيْهَا جُزَاءً بِمَا كَانُوْ إِيعُمُكُوْنَ ﴿ وَكَتَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسنا حكته أهه أرها وضعته كرها وحيله وفطله تَكْتُوْنَ شَهْرًا مُحَتَّى إِذَا بِكُمْ أَشُكَهُ وَبِكُمْ أَرْبِعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْنِعُنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الْأَتِّي أَنْعَمْتُكَ الْأَتِّي أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ اعْمَلَ صَالِعًا تُرْضِيهُ وَ اَصْلِحْ لِي فِيْ ذُرِّيَّتِي أَنْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿

وَقَالَ الَّذِیْنَ اور کہاان لوگوں نے کفَرُوٰ جوکافریں لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کے بارے میں امنوٰ جوموں ہیں لوگارے خیرا اگر ہوتا یہ (ایمان) بہتر مّاسَبَقُوْنَ آلِیُهِ نسبقت کرتے یہ لوگ ہم سے اس کی طرف وَائدُ لَمْ مَنْ مَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

كتاب إمامًا مراه نمائي كرنے والى تقى قَدَخْمَةُ اور رحمت تقى وَهٰذَا كِتْبُ اوربيكاب مُصَدِّقُ تَصَديق كرنے والى بِيسَانًا عَوَيتًا عربی زبان میں ہے۔ لِیمُنْذِرَ الَّذِیْنَ تَاکہ دُرائے ان لوگوں کو ظَلْمُوا جنھوں نے ظلم کیا و بشری لِلمُخسِنِینَ اورخوش خبری ہے نیکی کرنے والوں ك لي إنَّ الَّذِينَ قَالُوا بِ شُك وه لوك جنمول نے كہا رَبُّنَاللَّهُ عارا يالنے والا اللہ تعالی ہے شَمَّ اسْتَقَامُوا چُروْ فُر مُرب فَلاحَوْفَ عَلَيْهِمْ يس نہيں خوف ہوگا ان پر وَلاهُمْ يَخْزَنُون اور نہ وہ مُلَين ہول گے أولَيْكَ أَصِيمُ الْجَنَّةِ يَهِي لُوكَ بِن جنت والے خلد مِن فِيهَا بميشدر بين كاس مين جَزَآء بِمَاكَانُوايَعْمَلُونَ بدله إس جيز كاجوه وكرت رب وَوَصَّيْنَاالُونْسَانِ اورہم نے تاکیدی تھم دیاانان کو ہوالدید اس کے والدين كے بارے من إخسالًا اصان كرنے كا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ الْهَاياس كواس كى مال نے گڑھا تكليف ميں وَوَضَعَتْهُ اور جنااس كو گڑھا تكليف من وَحَنْلُهُ اوراس كااتفانا وَفِصْلُهُ اوراس كادوده فيمرانا ثَلْثُون شَهْرًا تَمِن مَاهُ تَكْ مِ حَتَّى إِذَا بَكَعْ يَهَالَ تَكَ كَهُ جَبِ بَهِ يَا وَا أَشُدُّهُ الْيَيْ قُوتُ كُو وَبِلَغَ أَرْبَعِيْرِ سَسَّةً اور يَبْجَاعِ لِيسَ مال تك قَالَ کہااس نے رَبِاوَدِ غَنی اے میر ارب میری قسمت میں کردے أَنْ أَشْكُو نِعْمَتَكَ كمين شكراداكرون آب كي نعمون كا الَّهَ أَن وفعمين

آنعَمْتَ عَلَى جُوآپ نے جُھ پر کی بیں وَعَلَی وَالِدَی اور میرے مال باپ پر بھی کی بیں وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا اور بیک میں ممل کروں ایسے اچھے ترفضه جن پر آپ راضی ہوں وَاصْلِحْ لِیُ فِی دُرِّ یَتِی اور درست کردے میرے لیے میری اولادکو اِنِی تُبنتُ اِلَیٰكَ بِشک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف وَ اِنِی تُبنتُ اِلَیٰكَ مِن الْمُسْلِمِیْنَ میں مسلمانوں میں کے طرف وَ اِنِی تُنک میں مِن الْمُسْلِمِیْنَ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔

#### ربطآ يات

طرف بلکہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے۔ ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں نہیں سمجھ آسکتا تھا ان کو بچھ آگیا ہے۔ فرمایا وَإِذَلَهُ يَهُتَدُوْ ابِ اور جس وقت انھوں نے ہدایت حاصل نہ کی اس قر آن سے فَسَیقُولُوْ کے ھُذَ آلِفُلْتُ قَدِیْمٌ لِیس بہتا کید بہتو پر انا بہتان ہے، معاذ اللہ تعالی حالا نکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے لیکن اگر کسی کا ذہن صاف نہ ہواور اس کی حقیقت کو نہ سمجھے تو جر آاللہ تعالی کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ ایمان طالب کو ملتا ہے جس پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔

اس آیت کریمری تغییر میں حافظ این کثیر بینید لکھے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کُلُ فِعُلِ وَ قُولِ لَمْ یَشَبُتُ عَنِ الصَّحَابَةِ آنَهُ هُو بِنْ عَةٌ "مروہ فعل یا قول جوسی ابد کرام میٹ ہے ہے ایک ایک تابت نہ ہوہ ہدعت ہے۔ "اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سیابہ کرام میٹ ہے میں ضرور سبقت کرتے کیونکہ کم یہ یہ تُر کُوا خَصَلَةً مِنْ خِصَالِ خَبْرِ اللّٰ وَقَدْ بَارَدُوْ اللّٰهِ اللّٰ کُونَ الْحِی خَصَلَت اللّٰ بَیْنِ مِن کی طرف سیابہ کرام میٹ نے اللّٰ وَقَدْ بَارَدُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کُونَ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

سبقت نه کی ہو۔' البذادین میں بعد کی تمام ایجاد کی ہوئی چیزیں جا ہے قول ہوں یافعل ہوں وہ یقیناً بدعت ہیں ۔ کیونکہ خیر اور خوبی والی کوئی خصلت الی نہیں ہے جو صحابہ کرام مربیجی ہے رہ گئی ہولہٰ ذا جو انھوں نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔فر مایا الٹا کافر کہتے ہیں ا كها گرايمان اچھى چيز ہوتى تو ان غريب غريا كوسجھ آسكتا تھا ہميں نہيں آسكتا تھا اورجس وقت انھوں نے قرآن ہے ہدایت حاصل نہیں کی تو ضرور کہیں گے بیہ جھوٹ ہے بِإِنَا قِرْ آن كُرِيمُ لَو إِفْكَ قَدِيهِ كَهَامِعَا وَالسُّلْعَالَ - وَمِنْ فَيْلِهِ كِتْبُ مُوْسَم إِمّامًا وَّرَ خِيَةً اوراس قرآن ہے پہلے مویٰ ملاہے کی کتاب تھی تورات ،راہ نمائی کرنے والی۔ امام کامعنی راہ نمائی کرنے والا اوروہ کتاب رحت تھی۔اب وَطِٰذَا کِیتُبُ مُصَدِقُ اور یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی ۔ جنٹنی بھی آسانی كتابين نازل ہوئى ہيں ان كى تقىدىق كرنے والى ہے۔ بِسَانًا عَرَبيًّا اس كى زبان عربي ہے کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ بیٹی عربی تھے، قوم عربی تھی اس لیے قرآن کو ان کی زبان مِس اتادا \_ كيوں اتادا كيا؟ نِينُذِرَ الَّذِيْرِ بَ خَلْلَمَوْا تَا كَدُوْدًا حَالَ لُوكُول كُو جنموں نظلم کیا ہے۔سب سے براظلم شرک ہے۔ اِنَّ الشِّدِ لَ كَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان: ١٣]'' به شک البندشرک بهت بر اظلم ہے۔'' یہ بات حضرت لقمان عکیم میشد نے اپنے بیٹے ساران میں کونصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔

تو فرمایا تا کہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا قبہ نے المہ خسینین اور خوش خبری ہے بیکی کرنے والوں کے لیے کہ ربتم سے راضی ہم سے مرنے کے بعد کی کرندگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کرتم خوشیال حاصل کرو گے۔ فرری راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کرتم خوشیال حاصل کرو گے۔ فرری راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنھوں نے کہا ہمارارب ہمارا پالنے فرری راقانی نے الوار بھارا پالے نے میں جنھوں نے کہا ہمارارب ہمارا پالنے

والاصرف الله تعالى ہے۔انسان كى ضرورت كى جتنى چيزيں ہيں خوراك ،لباس ، يانى ، ہوا ، سورج وغیرہ بیسب اللہ تعالیٰ کے باس بیل اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کے باس نہیں بیل تو يھر وہ معبود اور اللہ كيسے بن سكتے نہيں؟ تو فر مايا وہ اوٹ جنھوں نے كہارب ہمارا اللہ تعالیٰ ے ثُمَّةُ اسْتَقَامُوٰ الْمُحرِدُ لِے رہے۔ صرف زبان سے نہیں کہا بلکداس برڈ نے رہے کہ رب بهاراالله عِ فَلَاخَوُفَ عَلَيْهِ مُولَاهُمُ مُنَخِزَ نُونَ لِيلَ مُوانَ يُحِونُ مُوكَا ورمَه وہ مکین ہوں گے۔ آئندہ جوخد شات ہونے والے ہوتے ہیں ان کوعر بی میں خوف کہا جاتا ہے جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو آئندہ کو کی خوف نہیں ہو گانہ موت کانه بیاری کانه ادر کسی تشم کاخوف ہوگا۔اور حزن کہتے ہیں گزشتہ چیزیرافسوس کرنا تو گزشتہ یر ممکین نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان لائے اور اعمال ایجھے کیے ، ہرے کاموں ہے بجتے رہے۔ ممکنین تو وہ لوگ ہول کے جوایمان ہیں لائے۔ وہ کہیں گے نسو کے انسوا مُسْلِمِینَ [ سورة الحجر]'' کاش ہم مسلمان ہوتے ۔' 'تو فر مایانہیں خوف ہوگاان پراور نہوہ عُمَّلِين ہوں کے اُولِبَاک اَصْحُبُ الْجَنَّهِ لِیم الوگ ہیں جنت والے، جنت میں داخل موں کے خلدین فیھا ہمیشہ ہے والے موں کاس میں کیوں؟ جَزَآہ بما ے کانُوابِعَمَلُوٰ بِرلہے اس چیز کاجووہ کرتے رہے۔ ایمان لائے عمل انتھے کے، برائیوں سے بیخے رہے، نکلیفین برداشت کیں اللہ تعالی ان عملوں کا بدلہ ضرور دیں گے۔ والدين کے حقوق:

امام بخاری بہت نے ایک کتاب کسی ہے ' اوب المفرد' بیصدیث کی کتاب ہے۔
اس میں ہے کہ بینی بینے کا ماں باپ کے آگے گھڑا ہونا عقوق الوالدین کی مدیس آتا ہے۔
اور باپ کے کندھا کے ساتھ کندھا ملاکر چلنا بھی عقوق الوالدین کی مدیس آتا ہے۔ ہاں!
اگر باپ بوڑھا ہے اور اس کو کچڑ کر چلتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا باپ خودکی کام کے لیے آگے بھی تا ہے اور آن کی و نیا میں کتا ہے اور آن کی و نیا میں کیا ہور ہا ہے خدا پناہ! بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مغربی دنیانے کفر نیا ہے کھڑکو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کو جھڑکا بلکہ مارا پیما جاتا ہے بہاری تہذیب اور کلچرکو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کو جھڑکا بلکہ مارا پیما جاتا ہے بلکے وہ جائیداد کی دجہ سے تاہر دکا وہ جائیداد کی دجہ سے تاہر دکا وہ جائے ہیں۔ اللہ

تعالی بدایت دے مسلمانوں کواور مال باپ کااوب کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

تو فر بایا ہم نے انسان کوتا کیدی تھم دیا ہے والدین کے بارے میں اچھا سلوک

کرنے کا حَصَلَتُهُ أَمُّ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

اس لیے خدمت کاحق والدہ کا زیادہ ہے بہنبت باپ کے ۔حدیث پاک میں اس ہے میں والدین میں ہے کس کے ساتھ نیکی کاسلوک کروں؟ تو آپ ہوئی نے فر مایا مال کے ساتھ ۔اس نے دوبارہ سوال کیا کہ میں والدین میں ہے کس کے ساتھ نیکی کاسلوک کروں؟ تو آپ ہوئی نے فر مایا مال کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ کیا کہ کس کے ساتھ دستیس کو اور ہوئی کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ ہوئی نے مال کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ چرجب چوتی مرجب چوتی مرجب سوال کیا تو آپ نے فر مایا باپ کے ساتھ ۔اس لیے انکمہ کرام پیشیز ،محدثین عظام میں ہوئی نے ان کے ساتھ ۔اس لیے انکمہ کرام پیشیز ،محدثین عظام بیسیز ، اور فقہائے کرام بیسیز فر ماتے ہیں کہ باپ کی نسبت مال کاحق زیادہ ہو۔ گویا خدمت مال کاحق زیادہ ہے۔ گویا خدمت مال کا ذیادہ کرام بیسیز فر ماتے ہیں کہ باپ کی نسبت مال کاحق زیادہ ہے۔ گویا خدمت مال کی زیادہ کر فر چاہیے۔

الم صَاعَةً " بيال شخص كے ليے ہے جو يورى مدت تك دودھ بلوانا جا ہے۔ چنانچ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دوسال تک ہے۔اس کیا ظ ہے حمل کی کم از کم ...ت جیھ ماہ بنتی ہے۔اور دودھ پلائے کی مدت پیوبین مہینے ہوئی تو کل مدت تمیں مہینے ہوگئی۔انسان کا بچہ عام طور پرنو ماہ میں پیدا ہوتا ہے ۔بعض او قات جھے،سات اور آٹھ ماہ میں بھی ولا دت ہوجاتی ہے۔ تو کم از کم حمل کی مدت چھے ماہ ہے بعنی چھے ماہ میں بیدا ہونے والا بحیشر کی طور پر جائز تصور ہو گااور جھ ماہ ہے کم مدت میں پیدا ہونے والا بچہ نا جائز تصور ہوگا اورعمو ما بحینو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔مگر ایسے بھی واقعات ہیں کہ جن میں مدت حمل بہت زیادہ ما کی گئی ہے۔ چین کے مشہور تھیم لاؤز ہے اتنی سال تک ماں کے بیب میں رہے۔ تو فرمایا اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑ اناتمیں ماہ تک ہے کھی اِذَا بِلَغْ اَشُدُهُ يهال تك كه جب وه يَنْ كياا يَي توت كو، جواني كو وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً اور يَهِ عِيالِيس سال تک۔ جب آ دمی اپنی عمر کے جالیس سال پورے کر لیتا ہے اور اس کی ظاہری اور آ باطنی تو تیں پیری ہو جاتی ہیں ادر وہ طاقت در ہو جاتا ہے تو نیک بخت اور سعادت مند قَالَ كَتَابُ رَبِ أَوْزِعُنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّتِيِّي الْصِيرِ عَامِيرِي قسمت میں کر دے مجھے تو فیق دے دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اَنْعَمْتَ عَنِيَ جُواتِ نَے بچھ ہوگی ہیں۔ وَعَلَی وَالِدُی ۔ اور میرے والدین ہوگی بهن - ظاهر ی نعمتین ، باطنی نعمتین ، و جود بخشا ، عقل دفیم عطا فر مایا ،خوراک یانی کا انتظام قَ مایا، جسمانی عشروریات بوری فرمانمیں اور مجھے اس بات کی بھی تو فق دے ۔ ہؤ آ<sub>ر</sub> ن أعمَلْ صَالِفٌ الوربيرك يرشم كم كرول اليت التص المؤلف يجن برآب راضي جول \_ اور سعادت مندآ دی بیدها بھی کرتا ہے۔ وَاصْلِحْ لِنَ فِیٰذَرِیْتِیْ اور درست کردے میرے لیے میری اولا دکو۔میری اولا دکوبھی نیک بنا۔اینے لیے بھی وعاکر تا ہے،اینے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اولا و کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔اے ہرور دگار!میری اولا دکوبھی درست کردے۔ بیدہ الوگ کرتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ اور جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ دنیاوی سارے کام بچوں کے لیے کرتے ہیں ان کا دین کے ساتھ عقیدے اور اچھے اعمال منماز ، روز ہ دغیرہ کا خاطر خواہ خیال نہیں ہوتالیکن یا در کھنا! این اولا دے ایمان کی فکر کرو، وین کی فکر کرو، اینے سے بھی زیادہ اولا دکی فکر کرو خاتمہ ایمان بر ہو ،کلمہ بر ہو ۔ برا ایخت مسئلہ ہے بھو لنے والا مسئلہ ہیں ہے۔ ہرآ دمی کوفکر ہو نی جاہے کہ میری اولا دکلمہ برمرے۔اس کے لیے محنت ہونی جا ہے بغیر محنت کے پچھ حاصل نبیں ہوتا۔ اے یروردگار! اِنّی تُنتُ اِلَیْلاک ہے شک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف ہے میں اپنے سارے گنا ہول ہے تو یہ کرتا ہوں مجھے معافی دے دیے ۔ وَ إِذْ ﴿ مِرَ الْمُنْسِلِمِينَ ﴿ اور بِيُشِكُ مِنْ مسلمان جول مِينِ اقرار كَرْبَا جول كه مِينِ فرمان بردارون میں ہے ہوں ۔اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر قائم کر کھے اور ماں باب کی خدمت کی تو فیق عطافر مائے ، نیک کام کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اولا دکی اصلاح کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ بیساراسیق ہےاس کو یا در کھو۔



### أوليك

الذين نَتَقَيَّلُ عَمُّهُ مُ آحُسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتُكَا وَزُعَنَ سَيِّا رَامُ فِيُ آصَعٰبِ الْجِئَاةِ وَعُدَالصِّدَقِ الَّذِي كَانُوْايُوعَدُونَ ۖ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمُا آتَعِلْ نِينَ أَنْ أُخْرِجَ وَقَلْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيٰ وَهُمَا لِسُتَعَنِيْنِ اللهَ وَبُلَكَ أَمِنْ أَلِنَ وَعُلَكَ اللهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَاهِٰذَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ۞أُولَٰبِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُوْلُ فِي ٓ أُمُرِهِ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّرِنَ اَلِعِنَّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا خَسِيرِيْنَ ۖ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِمَّاعَكُوْا ۚ وَلِيُوفِيَهُمْ اعْمَالِهُمْ وَهُمْ لَايُظِلِّمُونَ ﴿وَيُومُ يُعْرَضُ الَّـذِينَ كَفَرُ وَاعَلَى النَّارِ ۗ أَذْهَبُ تُمْرِطَتِبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُنَّمُ بِهَا وَالْمُؤْمَرُ تُجْذَرُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ ثُمُ لِلْمُ الْمُؤْونَ فِي الْكِرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْنُ قُوْنَ ﴿ ﴾

اُولِلِكَ النَّذِينَ بِهِ وه لوگ بِي نَتَقَبُّلُ عَنْهُ مَ كَهِم قَبُولُ كَرِيَّ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَ وَالْمُولُ فَى كَيْ وَمَتَجَاوَزُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يوَالِدَيْهِ اين والدين س أفِّ لَكُمُا الله علمار عليه اَتَعِدْنِنِي كَيَاتُم مِحْصَ وعده كرتے ہو اَنُ اُخْرَجَ كميں نكالا جاؤل گا (قبرے) وَقَدْخَلَتِ الْقُرُورِ بِ اور تَحْقِيقَ كُرِرِ كِي بِينَ وَمِينَ مِنْ قَبْلِي مجھے پہلے وَهُمَا اوروه دونوں يَسْتَغِيَّتُنِ اللَّهَ فريادكرتے بين اللَّه تعالی کے سامنے ویلک امن افسوس تیرے لیے ایمان کے آ اِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقِّ بِينَك اللَّه تعالَى كاوعده عياب فَيقُولُ لِين وه كهمّات مَاهْدَآ إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْرِسِ نَهِينَ بِينَ بِيمُ تَصِيكِهِ انْيَالَ يَبِلِي لُوكُونَ كَيْ أُولِيْكَ اللَّذِيْنِ مِنْ وَوَلُوكَ مِنْ حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ثَابِتِ مُوجَكَى بِان يربات فِي أَمَدٍ امتول مِن قَدُخَلَتْ مِنْ قَبُلِهِمُ جوان سے پہلے گزر چکی ہیں مِّنَ الْجِنْ جَوْلِ مِنْ عَ وَالْإِنْسَ اورانَانُول مِنْ عَ إِنَّهُمْ كَانُوا خیرین بخشک بی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وَلِگِلِّ دَرَجْتُ اور ہرفر نے سے لیے در جات ہیں قِمّاعیلوا ان عمال کی وجہ سے جوانھوں نے کے بیں وَلِبُوَ فِنَهُمْ أَعْلَالُهُمْ الورتاك يورالورابدله وال كوان كاعمالكا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اوران يَظْلَمُ بِينَ كَيَاجِا عَكَا وَيَوْمَ نُعْرَضُ الَّذِينَ اورجس دن چیش کیے جائیں گےوہ لوگ کَفَرُ وَا جَنْھوں نے کفر کیا ۔ عَلَى النَّارِ آكِرِ أَذْهَبْتُهُ طَيِّبْتِكُ مُ فَكَالِيا إِي ياكِرُهُ چيزول كو في حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا اين ونياكي زندگي ميس وَاسْتَمُنَّعَتُ فيها اورتم

### ربطآيات :

اس سے پہلے سبق میں سعادت مند کی دعا کا ذکرتھا کہ وہ کہتا ہے کہ اے میر ہے
رب مجھے تو بنق دے دے میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جوآپ نے میرے اوپر
کیس اور میر ہے دالدین پر کیس اور مجھے تو نیق دے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے
آپ راضی ہوں اور میر کی اولا دکی بھی اصلاح فرما بے شک میں آپ کی طرف رجوع
کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔

آگاللہ تھائی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں آو آبات الذین میں وہ الوگ ہیں ان سے وہ بہتر لوگ ہیں ان سے وہ بہتر اعمال جوانھوں نے کیے بین وَنتَجَاوَرُ عَنْ سَوَاتِهِمْ اور ہم درگر درکرتے ہیں ان کی انکی برائیوں سے۔ایسے نیک بندوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور کوتا ہیاں معاف ہوتی ہیں۔ چیوٹی موثی خطاوں کو اللہ تعالی معاف کردیتے ہیں فی آضہ الجی الْجَنَّةِ جنت والوں میں شامل ہوں کے۔اللہ تعالی انہیں اپنے رشت کے مقام میں داخل فرمائے گا اپنے سے معام میں داخل فرمائے گا اپنے سے وعدے کے مطابق وَعَدَ دُونَ بِاللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جاجو

ان سے کیاجا تا ہے کہ جواللہ تعلقہ کی تو حید کا اقر ارکرے گا اور کفر وشرک اور نفاق ہے بچتا رہے گا ،اللہ تعالیٰ کی عباوہ عظرے گا اور والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ أسے ضرور جنت میں پہنچائے گا وَ اللّٰهِ فَ اَلَٰ يُو الِدَيْهِ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اُفِ اَلْ کُما میں بے زار ہوں تم ہے۔ اُف کا لفظ بیز اری کے اظہار کے والدین سے اُفِ اللہ میں بے زار ہوں تم ہے۔ اُف کا لفظ بیز اری کے اظہار کے لیے بولا جا تا ہے۔ یہ آ دمی والدین سے بیز اری کا اظہار کرتا ہے حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے منع فر مایا ہے۔

سورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۲۳ میں ہے فلا تھٹ ل لھے ائن '' پس نہ ہوان دونوں کے لیے اُف۔' کین بد بخت انسان اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو کے ہتا ہے اَقید نینی آن اُخرَج کیا تم جھے وعدہ کرتے ہوکہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا ، حساب کتاب ہوگا ، جز اسرا ہوگ و قد خطّت الْقُرُ وَنُ مِن قَبِیٰ حالاتکہ جھے ہیا جہت کی تو میں اور جماعتیں گزر چکی و قد خطّت الْقُرُ وَنُ مِن قَبِیٰ موالہ تا میں کیے سلے بہت کی تو میں اور جماعتیں گزر چکی میں گراتی تک کوئی زندہ تو نہیں ہوالہ تامیں کیے سلے مرکون کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور الدین اس کے لیے دعا میں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَسُمَا کہ اور والدین اس کے لیے دعا میں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَسُمَا کی اِنْ ہُوں کی تو بی دوالدین اس کے لیے دعا میں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَسُمَا کی اِنْ ہُوں کی تو بی دولہ میں دولد میں اللہ بعالی سے اپنے بینے کے کہ اللہ تعالی سے این کی تو بین دولہ دیں دیں دولہ کی تو بین دولہ دیں دولہ کی تو بین دولہ دیں دولہ کی کہ تو بین دولہ کی کہ تو بین دولہ دیں دیا ہے۔ اور دولہ کی کی تو بین دولہ دیں دولہ کی کو بین دولہ دیں دولہ کی کو بین دولہ دیں دولہ کی کو بین دولہ دیں کہ کہ کھوں کی کو بین دولہ دیں دولہ کی کو بین دولہ دیں دولہ کی کو بین دولہ دیں کہ کہ کی کو بین دولہ کو بیا کہ کو بین کی کو بین کی کو بین کے کہ کو بین کو بین

کہتے ہیں وَیْلُک اُمِنُ افسوں ہے اور تیری بربادی ہوا میان لے آاللہ تعالیٰ کی بربادی ہوا میان لے آاللہ تعالیٰ کی مونے بر اِنْ وَعَدَاللّٰهِ مَقَی بِحِشْک اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتی اور جزاوسزا ہوگی ، نیک جنت میں جا کمیں گے اور برے دوز خ میں ہے قیامت قائم ہوگی اور جزاوسزا ہوگی ، نیک جنت میں جا کمیں گے اور برے دوز خ میں

جا کیں گے۔ گراس نفیحت کے جواب میں فَیَقُولُ پی دہ بیٹا کہنا ہے مَاهٰذَ آلِلّا اَسَاطِیْرالاَ قَلِیْنَ نبیس بین تمہاری یہ باتیں گر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اَسَاطِیْس اُسَاطِیْرالاَ قَلِیْنَ نبیس بین تمہاری یہ باتیں گر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اُسَطُورہ کی جمع ہے۔اُسطُورہ کا معنی ہے کہانی ۔ کہنے لگایہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیس میں نبیس مانتا۔

الله تعالی فرماتے ہیں آولیک الّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِ مُ الْقَوْلَ ہِی وہ لوگ ہیں کہ عابت ہو چکی ہے ان پر بات الله تعالی کے عذاب کی ۔ کیوں کہ انھوں نے ضداور عنادے کام لیا اور ایمان اور قیامت کا انکار کیا والدین کی ہے او بی کی للہ ذاان بر عذاب کی بات ثابت ہوگئی اور بیلوگ فی آ مَمِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ ان امتوں میں شامل ہیں جو ثابت ہوگئی اور بیلوگ فی آ مَمِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمُ ان امتوں میں شامل ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں فی الجین والدین والدین جو اور انسانوں میں ہے ۔ انھوں نے بھی تو حید ورسالت اور قیامت کا انکار کیا اور سزا کے ستی ہوئے یہ بھی سزا کے ستی ہوئے اور نیک بوئے اللہ مُن اللہ من کا انکار کیا اور سزا کے ستی ہوئے یہ بھی سزا کے ستی ہوئے دور نیک بیا تھا نے والوں میں سے تھے ۔ اور نیک بخت وہ ہیں جنھوں نے تو حید کو شامل کیا ، رسالت اور قیامت کا اقرار کیا ۔

## نيك بخت كي مثال حضرت ابو بكرصد بق رَّنْ اللهُ :

مفسرین کرام بیشینی فرماتے ہیں کہ نیک بخت ،سعادت مند کی مثال حضرت ابو بھر صدیق بیشتر ہیں ۔ آنخضرت میں کہ نیک بخت ،سعادت فرمایا تو یہ پہلے ہی دن ایمان صدیق بیشتر ہیں ۔ آنخضرت میں ہوں ایمان سے آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام رومان بھی ایمان لے آئیں جو حضرت عائشہ بیشتر اور عبدالرحمٰن بیشتر کی والدہ ہیں ۔ ان کے علاوہ آپ کی والدہ ام خیراور باپ ابوقیا فیہ بیشتر اور باپ ابوقیا فیہ بیشتر کی در کے بعدا یمان لے آئے۔

حضرت صدیق اکبر جئ تو کوییشرف حاصل ہے کہ ان کی جار پشتیں صحابی ہیں ۔خود

بھی اور والدین بھی اور بیٹے بھی اور بوتے عتیق بن عبدالرحمٰن بھی۔

اور شقی وہ ہیں جو تبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شم کے لوگوں کی صفتیں ہیان فرمادی ہیں۔ فرایا وَلِمُلِّلَ دَرَجْتُ فِيمَّا عَصِلُوا اور ہرایک فرقے یا ہرایک شخص کے لیے درجے ہیں ان سے اعمال کی وجہ سے جوانھوں نے کیے ہیں۔

امام رازی میشند فریات میں کہ درجات کا تعلق تو ایمان دالوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں اور جولوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے در کات ہوتے ہیں۔ ورکات کا ذکر اس مقام برنہیں ہے گرمطلب یہ ہے کہ ہرنیکی کرنے والے آدمی کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے۔ کیونکہ نیکی بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے بھی اوسط در ہے گئ آور بھی ادنیٰ در ہے گی۔ اس طرح برائی کے بھی در کات ہوتے ہیں کوئی کفر میں براہوا ہوتا ہے کوئی اس میں کم تر اور کوئی اس سے کم تر ہوتا ہے۔ اور سید ورجات ال وجه من موست بن وليه فيه فراغ الهند اورتاكه بورالورادياجائ ان كوان كا عمال كابدليه و مُدَلِيكُ لِمُطْلَمُونَ اوران كيماته وي نبيس كى جائ کی کے تھوڑے جرم کی زیادہ سرادی جانے یا نیکیوں سے کم اجر ملے ایسانہیں ہوگا۔ یہ بدلہ ئس دن ديا جائية عَمَّرُ مَا يَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُ وْاعْلَى النَّارِ الورجس دَن بِيش كيه جائي كوولوك يُجوكا فرين آك يراوران كماجات كالأذهب تُعطيب تكف فِ سَيَاتِ عُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيالًا عِلَى مِا كَيْرُهُ حِيْرُولَ كُوا فِي دِنيا كَ زندگي ميس وَاسْتَمْتَ عَسَدْ بِهِمَالَ أَوْدُ عَلَيْهِ فَا مُدوا فَعَالَمُ إِلَيْ إِن عِيدِ تَمَهَارَى نَكِيول كابدله بح میں دے دیا گیا ہے کہ بھر بھونیکی کے کام دنیا میں کرتے ہیں توان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں کٹر ت مال شہر میں اور کیا ہے گا گا گا کا کا میں ل جاتا ہے۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کوان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا
جی میں دے دیتا ہے اچھی صحت کی شکل میں بھی مال ودولت کی شکل میں اور بھی اعلیٰ
عبدول کی شکل میں پھر آخرت میں ان کے لیے پچھیس ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ
اہل ایمان کو بعض او قات دنیا میں بھی کسی صد تک ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے مگر پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔

ایک دفعه حفرت عمر بنات نے استخفرت بالی فدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالی است علی است نوش حال ہو جائے کہ دوم اور فارس والے لوگ لا یہ عبد کوئ اللہ اللہ تعالی کی عباوت بھی نہیں موسعت بیدا فر مادے لین است نوش حال ہو جائے کہ دوم اور فارس والے لوگ لا یہ عبد کوئ اللہ اللہ تعالی کی عباوت بھی نہیں کرتے مگر پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو ہر طرح کی فر اوائی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف آپ میں بھر وکار ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لدی عباوت کرتے ہیں مگر و نیا میں فر اوائی نہیں ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں ۔ تو آنخضرت بھر ہے جواب میں فر اوائی نہیں ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں ۔ تو آنخضرت بھر ہے جواب میں فر مایا اے عمر بنات اکہ اس بات میں پھر دو ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو آخرت فر مایا اے عمر بنات ایک بھر آپ نے یہی آیت کریہ ہیا اوت فر مائی و یو کا گر ہے میں پورالپورالبدلد و ہے گا ۔ پھر آپ نے یہی آیت کریہ ہیا اوت فر مائی و یو کا گر ہے اللہ بن کا گور کو کی میں ال ودولت اور نیک نائی کی شکل میں لے لیا ہے ۔ اللہ نہاں تہاں کے لیک پر انہیں ہے۔ اس میہاں تہاں کے لیک پر انہیں ہے۔ اس میہاں تہاں ہے لیک کی بدائیس ہے۔ اس میہاں تہاں کے لیک پر انہیں ہے۔

توفر ایا، کافروں سے کہاجائے گا کہ تم نے کھا فی لیا ہے یا کیزہ چیزوں کو اپنی ونیا کی زندگی میں اور ان سے فائدہ اٹھالیا ہے فائیوَ می خَدُونَ عَدَابَ الْهُونِ لِی آج کے دن شمیس ذات ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا بِمَا کُنْتُمَ مَتَنْ مَتَنْ مُرِدُونَ فِى الْاَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ اللَّهِ وَجِدِ سے كَهُمْ تَكْبِر كُرنَّے مِنْصَادِ مِن مِن وَنِيا كَي زِندگي مِن ناحق \_ د *دسروں کوحقیر بیجھتے ہتھے کمز* در دن اورغریبوں برظلم ئرتے ہتھے جس کاشھیں جی نہیں تھاا گر الله تعالی سی کوجسمانی طور برطافت وربنا دے مال و دولت سے نواز وے تو اس کا بیہ مطلب تونبیس ہے کہ دوسروں کو وہ و حکے مارتا پھر ے اور زیاد تیاں کرے اس کا تو اللہ تعالیٰ فع تنبيس ديا الله تعالى كالوظم ب ولا تمهس في الأدِّض مَرَّحًا "اورنيل زمن براكر إنَّك لَنْ تَخُوقَ الْأَدْضَ وَكُنْ تَبُلُغُ الْحِبَالَ طُولًا [بى اسرائيل . ۷ سا]'' تم نہیں پھاڑ کتے زمین کواور نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی تک۔''تم بہ ہرجال یا کچ چیدن کے انسان ہی رہو گے لہٰذا ناحق غرور و تکبیر نہ کر داور آج شمصیں اس وجہ ہے بھی ذلت ناک عذاب دیا جائے گا وَبِسَا تُحَنَّدُ تَفْسُقُونَ اوراس وجے کہ تم نافر مانی کرتے تھے۔ تم دنیا میں کفروشرک بھیل تماشے اورلہووالعب میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی تو حید،اس کے پیغمبروں کی رسالت کوشلیم نہ کیا اور نہ بی قیامت کوخل مانا لہٰذا آج ذلت ناك عذاب كامزه چكھو به



## جَاذِكُرُ آخِاعِيَادٍ الْذَ

انندر قَوْمَهُ بِالْكُوْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُمِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَ مِنْ خَلْفِهَ الَّا تَعْبُدُ وَ الْكِلَاللَّهُ لِنَّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ قَالُوْ الْمِنْتَ عَنَى الطِيرِ قِنْنَ فَالْكُلُو اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللهِ وَالْمِنْقِدُ كَالَاللَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ وَالْمِنْقَلُونَ فَالْمُؤْمِنَ اللهِ وَالْمِنْقَلُمُ عَنْ اللهِ وَالْمِنْقَلُمُ عَنْ اللهِ وَالْمِنْقَلُمُ اللهِ وَالْمِنْقَلُمُ اللهِ وَالْمِنْقُلُمُ اللهِ وَالْمِنْقُلُمُ اللهِ وَالْمِنْقُلُمُ اللهِ وَالْمِنْقُلُمُ اللهِ وَالْمُنْقَالُوا هُذَا عَارِضٌ مُمْ فَطِلُونَا فَالْمُ اللهُ وَالْمُنْقُلُمُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ءَ آپ ہٹاویں ہمیں عَنْ الِهَٰتِنَا جَارے معبودوں ہے۔ قَاٰتِنَا لَیِسَ آپ کے تیں ہم یہ بھا وہ چیز تبدئا جس سے ہمس ارائے ہیں ال كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرَّبِينَ آبِ يَحُول مِن تَ فَالَ فَرَمَا إِنَّمَا الْعِلْمُ عنْدَاللّٰهِ بِي شُكُ عَلَمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَن راجِ وَأَبَلِّغُ كُمِّ اور مَيْسَ يَهْجِاتًا ہوں مسی مَن وہ چیز اُزسِلْتُ، جو مجھے بیغام دیا گیا ہے وَلٰکِیِّنی فَكَتَّارَأُوهُ لِيس جب ديكها أنهول في اس عذاب كو عَارضًا باول كَيْ شكل میں مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَبِهِمْ جوان كى واديوں كے سامنے سے آر باتھا قَالُهٰ ا كَنْ لَكُ هٰذَاعَارِضٌ بِيادِل مِ مُمْطِرُمًا جُوبُم بِإِرْشُ بِرَمَا عُكَا بَلْ لِللَّهُ هُوَمَ وَهُ يِيرَ مِ اسْتَعْجَلْتُهُ مِن كُومٌ جلدى طلب كرتے تھے رینج سے ہواہے فیھا عَذَاتِ آلِیٰتُ اس میں عذاب ہے در دناک تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءً بِيهِ لِيامِيثُ كُرِلِي جَهِرِيرُ وَ بِأَمْرِدَيِّهَا الْخِرَبِ كَ مَمْ سے فَأَصْبَحُوا بِي صِبْحَ كَ اللَّوكُول فِي لَايُزِّي إِلَّا مَسْكِنُهُمْ تہیں دیکھا جاتا ہے سوائے ان کے ٹھ کا نوں کے سے ڈلک ای طرح نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ مَم بدليوت بي مجرم قوم كو

ربطآيات :

يحصل سبق مين منكرتو حيد ورسالت اورمعاد كاذكرتها اب اس سلسلے ميں قوم عاد كاذكر

فرماتے ہیں کہ انھوں نے انکار کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ ارشادر بالی ہے واڈھے ذاکھا غاد اورآپ ذکرکریں عادتوم کے بھائی کا بعنی حضرت ہود منابعے کا سیاسی قوم کے ایک فرد تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔حضرت ہود عاہیے نے جار سوای ( ۸۰ مه )سال تو م کوتبکیغ کی ،تو حبید کی دعوت دی گُرُ وہ ایمان نہیں لائی اور کفروشرک بی میں متلار ہے صرف چندلوگ ایمان لائے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوُ اَفْ ذَرَ قَوْ مَهُ بالأخفاف جب زوايا مودسي في اين قوم كواحقاف من - احقاف جمع ب حقف ک اور حسقف کامعنی ہے ریت کا ٹیلا۔ چونکہ اس علاقے میں ریت کے بڑے بڑے شلے تھے اس لیے اس کواحقاف کہتے ہیں ۔ احقاف کا علاقہ بحرین ،عمان ،حضرموت اور مغربی بمن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آج کل اس کا نام نجران ہے۔ اس علاقے میں حضرت ہود ملاہیے تشریف لائے۔عاد بڑے قد و قامت اور ڈیل ڈول کی حامل ہمحت مند قَوْمَ مَكَى - بِيادُكِ اسْتَحْ مَتَكَبَرِ مِنْ كُهُ بِاتَّى ونيا كُولِيكُمْ كَيا كُرِيَّةٍ مِنْ الصَّدُّ مِنَ قُوَّةً [حم محده: ١٥] '' بهم سے زیادہ طاقت در دنیا میں گون ہے۔' 'تو فر مایا جب ڈرایا بود سُعِد نَا فِي وَمَ كُوا حَقَاف مِن وَقَدُ خَلَتِ الثُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهُ اور تحقیق گزر بھے ڈرانے والے اس ہے آگے اور اس کے بیجھے ۔ ان ہے پہلے بھی ڈرانے والے نی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آئے۔

ہود ملے کا نسب نامداس طرح ہے ہؤد بن عبدالله بن ریاح بن الخلو دبن عاد بن الحال دبن عاد بن الحال دبن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ملے نوان سے پہلے ان کے واوا حضرت نوح ملے مہود کے ملے معود موسے ،حضرت اور ایس ملے ، حضرت اور ایس ملے ،حضرت اور ایس ملے ،حضرت اور ایس ملے ،حضرت اور ان کے بعد الله تعالی کے فطیم المرتبت کی رسول مبعوث ہوئے ،حضرت ابراہیم ملے ،حضرت اساق ق

مالئیلی ، حضرت لیقوب مالئیلی ، حضرت لوط مالئیلی ، حضرت یونس مالئیلی کے علاوہ ہزاروں پینیبر تشریف لائے ۔ بنی اسرائیل کے آخری پینیبر حضرت عیسیٰ سیلیم ہیں۔ تمام پینیبروں نے بینی سیلیم ہیں۔ تمام پینیبروں نے اپنی اپنی تو م کوتو حید کی دعوت دی اور کفر وشرک ہے منع فر مایا اور ان کو کفر ، شرک کے بر سانجام ہے ڈرایا۔

حضرت ہود ملئے نے بھی قوم کو بھی سبق دیا آلا تغبدُ وَ الله الله کما عبادت کرومگر صرف الله تعالیٰ کی۔ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، فریادرس ، دست گیر، بگڑیال بنانے والانہیں ہے۔ ان کے تم چڑھاوے چڑھا تے ہواورا پی حاجق میں ان کو پکارتے ہووہ تمہارے کی کام نہیں آسکتے اور نہ بی ان کو خدائی اختیارات حاصل ہیں۔ اگرتم نے میری بات نہ مانی اور کفروشرک سے باز نہ آسکتو افرانی حافظ ہیں۔ اگرتم نے میری بات نہ مانی اور کفروشرک سے باز نہ آسکتو افرانی کے مذاب میں خوف کھا تا ہوں تم پر دے دن کے عذاب میں مثلا ہوجاؤ کے دنیا میں بھی اور بڑت میں جو قرمایا میں حوف کھا تا ہوں تم پر دون کے عذاب میں مثلا ہوجاؤ کے دنیا میں بھی اور تر میں جو قرمایا میں حوف کی سرائے ہوگا۔

www.besturdubooks.net

وجه اورتبين بين مم آب برايمان لانے والے - 'الثابيكها، إنْ نَفُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ الِهَيْنَا بِسُوْءِ " بهم بيل كَهِي مُرْتَكِيف بِهِ بَيَالُ بِيسْمِينَ بَهَادَ بِي خَدَاوَل مِين سے بعض نے ۔'' آپ پاگلوں والی مبہکی مبہکی یا تیس کرتے ہیں ( معافہ اللہ تعالی ) کہ ہمارے خداؤں کی تو ہیں کرتے ہیں ہمارے خداؤں نے آپ کو یا گل بنا ڈیا ہے ہم اینے ہا۔ دادا ے وین کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں میں آپ ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ فَأَمِنَا لِهَا تَعِدُ مَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ لِيسَ لِي آيمِي وه چيزجس سے "نياجمين ڈراتے ہيں اگر ہیں آپ بچوں میں ہے۔اگر آپ اپنے دعویٰ میں سیچے ہیں تو ہم پرعذاب لے آئیں۔ حضرت بود منتهد نے جواب دیا فیال فرمایا اِنْکَاللَعِلْمُ عِنْدَاللّٰهِ بِ شک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے تم پر کب عذاب بھیجنا ہے یہ میرا کام نبیں ہے اور نہ ی میں اس کی تاریخ سے دانف ہول میر اکا م نیو سنے وا بَلِغُ کے منا أ زيسات به اور مين پهنيئا تا مول تنهين وه چيز جو پيغام مجھے ديا تمياسے - ميں تنهين تو حيد کی رعوت وے رہا ہوں ، قیامت سے آگاہ کررہا ہوں ، اللہ تعالی کے احکام چہنیارہا ہوں اور انجام بدے آگاہ کررہا ہوں ، اپنافرض مصی ایورا کررہا ہول والیتنی اُرسے قَةً مَّا تَخْصَلُهُ أَنَّ اورليكن مين تهمين و كيور بابهول تم لوَّك ناداني كرتے ہو،حماقت كرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تبول کرنے کے لیے تیانہیں ہو، کفر، شرکف پراڑے ہوئے ہو اور الٹا چیلنج کرتے ہو کہ جوعذاب لانا ہے لے آ۔ یہ تنتی حماقت کی ہات ہے کہ اپنے منہ ے عذاب ما تک رہے ہو۔ بالآ خرقوم پرعذاب کا دفت آ گیا۔ قوم عاديرالله تعالى كاعذاب

www.hesturduhooks.net

الله تع الى نے اس قوم برتين سال تک قط مسلط كرديا ينتجنب أياقوم عَا وَسَحَت قحط ميس

مبتلا ہوگی تو اس نے ایک وفد دعا کے لیے مکہ مکر مہ بھیجا تا کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ ہے دعا

ہمی لوگ اس خبا میں بیت اللہ کی عمارت تو سیلاب کی وجہ ہے منہدم ہو پھی تھی مگر پھر

بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور دہاں جا کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کیں کرتے تھے۔تو

ایک وفد مکہ مکر مہ بھیجا اور خود بتوں سے ما تکنے لگے کہ تخط دور کر دو۔ بہ ہر حال إدھر تو م نے

دعا کی اُدھر وفد نے بارش کے لیے دعا کی تو بادل کا ایک گلڑ اان کی طرف متوجہ ہوا۔ انھوں

زخوشی کے مارے بھنگڑ ا ڈالا اور کہنے لگے اب بارش ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکھ آراؤہ عارضًا مَّسْتَهُ بِلَ اَوْدِیَتِهِ وَ کَی جب اَنْھُوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا قادوا کی سامنے سے آر ہا تھا قادوا کہنے گئے فیڈا عارض مُنْمُ طُرُنَا بِیاول ہے جوہم پر بارش برسائے گا۔ تر ذی شریف میں روایت ہاں بادل کے گلاے ہے جسی آواز آئی:

ن کُنُوْارِ مَا دَا رِ مَادَا لَا تَبَقِیُ مِنَ الْاَحَدِ مِنْ عَلاِ

د بیسیای ماکل جلا ہوا بادل لے لو بی معاویں سے کی کوئیں چھوڑے گا۔ '
انھوں نے کا نوں سے بیآ واز نی گرنہیں ملینے اس میں سے رب تعالیٰ نے ہوئی تیز ہوا
، چلائی ۔ ہوانے ان کی پانچ پانچ من، چھ چھ من کی لاشوں کو میل ، دودو میل دور پھینک ویا۔ ایسے لگتے تھے جیسے تھجوروں کے سے اکھڑ سے بڑے ہیں۔ تو فر مایا کہ جب و یکھا انھوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا تو کہنے انھوں نے بیادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ گر اوھر سے ارشاد ہوا آئی ہو میا ان می تھے ہئے کہ اور یوں کے سامنے سے آر ہا تھا تو کہنے کے بیادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ گر اوھر سے ارشاد ہوا آئی ہو میا ان شر تھ ہمیں ڈراتے بیکہ بیدہ و عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ لے آؤوہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہوں ریخے سے ہوا ہے تیز و تنکہ فیلے کہ آئی ہوا ہی میں دروناک عذاب ہے ہوں ریخے سے ہوا ہے تیز و تنکہ فیلے کہ ایک عذاب ہے

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جب بھی آسان پر بادل اٹھتے تھے تو آخضرت ما گئی ایک بریثان ہو جاتے ۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ بڑھے در ہے کہ یہ بادل ویسے بی نہ ہوں جیسے پر بیثان کیول ہوجاتے ہیں؟ تو فر مایا عائشہ بجھے در ہے کہ یہ بادل ویسے بی نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور اٹھیں تباہ کر دیا تھا۔ ای لیے جب تیز ہوا چلی تھی تو آخضرت بیاتی ما دیر آئے تھے اللہ آئی آسنگ خیر آھا و تحیر ما فیھا و تحیر ما اُڈسکٹ بہ باک ما اُڈسکٹ بہ اللہ میں اس ہوا در جو بچھ اس کے اندر ہے اور جو بچھ یہ ماتھ لے کر آئی ہے اس کی بہتری کا سوال کرتا ہوں و آغو ذُہِن مِن شَرِ ھا وَ شَرِ مَا فِیھا وَ شَرِ مَا اَدُسکٹ '' اور بہتری کا سوال کرتا ہوں ہوا کے شرسے اور جو بچھ اس میں ہا سے کر آئی ہے اس کی بہتری کا سوال کرتا ہوں ہوا کے شرسے اور جو بچھ اس میں ہا سے شرسے اور جو بچھ اس میں بناہ ما نگر ہوں ہوا کے شرسے اور جو بچھ اس میں ہوا کی شرسے اور جو بچھ اس میں ہوا کے شرسے اس کے شرسے اور جو بچھ اس میں ہوا کی ہوا کی ہوا کے شرسے کر آئی ہوں ہوا کے شرسے در سے اور جو بچھ اس میں ہوا کہ ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کہ ہو ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کہ ہوا کی گھر ہو کی ہوا کی ہ



وَلَقَكُ مُكَّنَّكُ مُ فِيهِمَ آلِنَ مَّكُنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُرسَمُعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفْلَةً فَيُلَّا عَنِي عَنْهُمْ مَهُمُ مُولًا أَبْصَارُهُ مُ وَلا أَذِلَ تُهُمُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْ إِيجُونُ وَلَا بِعِدْ الْمِعْدُ وَلَى بِالْبِ عَ اللهِ وَحَاقَ بِهِ مُمِمّاكانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ﴿ وَلَقَلْ آهُلُنَا مَا حَوْلُكُمْ مِنَ الْقُرِي وَصَرَّفُنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ فَلَوْلَا نَصَرَهُ مُ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْيَانًا الْهَتَّا لِيَكُ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذِلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُوْ إِيفَتُرُوْنَ ﴿ وَلِذُصَرُفَنَا إِلَيْكَ نَفُرُا مِنَ الِّحِنِّ بِينْتَمِعُونَ الْقُرْإِنَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ آنَصُوْاً فَكُمَّا فَخِي وَلَوْ الِكُ قُومِهِ مُرَمُّنُدِرِينَ ®قَالُوْ الْقَوْمِكَ آلِتَا سَمِعْنَاكِتْبًا أُنْزِلُ مِنْ بِكُنْ مُولِي مُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ يَكُنْهِ يَهُ دِي إِلَى الْحِقِّ وَ إِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ يِقَوْمَنَا آجِيبُوْا دَاعِي اللهو المِنْوَايِم يَغُفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ وَيُجِزَكُمْ مِنْ عَنَابٍ ٱلِيْجِ۞وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزِ فِي الْكَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَامُ الْوَلِيَكَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿

وَلَقَدُمُ عَلَيْهُ الْمِلْالِيَةُ وَلَيْهُ الْمِلْلِيَةُ وَلَيْهُ الْمُلْكُونِيةِ الْمُلْكُونِيةِ الْمُلْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ الْمُنْكُونِيةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ ولِلَّا لَلْمُلْمُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَمُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِلْ لَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِلَّا لَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَمَّا مِنْ مُلِّلَّا لِلللَّهُ وَلِمُ لَلَّهُ وَلِلْمُلِّلِّلَّا لِلللّهُ وَلِللَّهُ وَلِلْمُلْمُ وَلَّهُ وَلَّا مُعَلِّمُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَلّهُ وَلّهُ مِلْمُلّمُ وَلِلّهُ لِلللّ

سَمْعُهُمْ ان کے کان وَلَآ اَبْصَارُهُمْ اور ندان کی آنکھیں وَلَآ أَفِدَتُهُمْ اورَنهان كول قِرن شَيْ مَهُمَجُهُمُ إِذْ كَانُوْ إِيَجْحَدُونَ لَا بالبية الله الله السط كهوه الكاركرت شخالله تعالى كي آيتون كالروح عَلَا وَيَعَاقَ بِهِمْ اور گھرليان کو مَّا اس چيز نے ڪائوابه يَسْتَهٰزِءُونَ جس كساتهوه مصما كرتے تھے وَلَقَدْاَ هٰ لَكُنَا اور البتَّ تَحقيق ہم نے ہلاك كيا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرِي تَهمار ارد كردى بستيول كو وَصَدَّ فَنَا الْآلِيتِ اور پھیر پھیر کربیان کیں ہم نے آیتیں نعَلْهُمْ یَرْجِعُونَ تاکہ بیلوث آئیں فَلُولَانَصَرَ هُمُ الَّذِيْرِسِ بِي كُول نهددي الله الكول نه أَعُول في اللَّهُ خَذُوامِنُ دُونِ اللهِ جَن كُوبِنا يا المعول نے اللہ تعالی سے نیچے نیچ قرر بانا تقرب کے لِي الْهَافَةُ معبود بَلْ ضَلُّواعَنْهُمْ بَلْكُدُوهُمُ مُوكَّةِ النَّ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمُ اوريان كالمجموث من وَمَا كَانُوايَفْتَرُونَ اوروه جوافتراكرتِ مق وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ اورجس وقت يجير ديام في آپ كي طرف نَفَرًا مِن الْجِرِي الكَاكروه جنات مين سے يَسْتَمِعُونَ الْقُرْانَ سَنْتَ تَصُوه قرآن فَلَمَّا حَضَرُ وْهُ لِيل جْس وقت وه جنات حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قَالُوَّا كَهَ لِكُ أَنْصِتُوا خَامُونُ رَبُو فَلَمَّاقَضِيَ لِيل جب وه مَمَّ كَمَا كَمَا وَقُوْالِكَ قَوْمِهِمْ وه پُركانِي قُوم كَاطرف مُّنْذِرِيْنَ وُراتِي هُوسِيٌّ قَالُوا لِلْهَا لِلَّهِ لِلَّهِ يُقَوِّمَنَا الهَارِي قُوم إِنَّا سَعِعَنَا

كِتْبًا بِهِ ثُلُ بِم نِي اللَّهِ كَتَابِ أَنْزِلَ مِنْ بَعَدِمُولِي جَوِنَا وَلَ كُنَّ لَا اللَّهِ اللَّهِ مُؤلِي جَوِنَا وَلَ كُنَّ كُلَّ موى مليه كي بعد مصيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ جوتصديق كرتى بان كتابول كى جواس سے پہلے ہیں یَفْدِی اِلْکَ الْحَقّ راه نمالی کرتی ہے ت کی وَ إِلَی طَدِيْقِ مُسْتَقِيْدِ اورسيد هارات كي طرف يقومناً المرى قوم أجِيْبُوْادَاعِيَ اللهِ بات مانوالله تعالى كى طرف دعوت وين والى وَامِنُوا به اوراس برایمان لا و یَغْفِرُ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوْ بِکُمْ مِنْ ذُنُوْ بِکُمْ مِنْ دَعُاتْم اركُناه وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيْمِ اور بناهد عالمتهين دردناك عذاب سے و مَن لَا يُحِبُ دَاعِي اللهِ اورجوقبول بهيس كرے گا اللہ تعالی كی طرف بلانے والح كى بات كو فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ لِي وَهُمِينَ عاجز كرنے والا زمين مين وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيا ﴿ اورنه اس كَاكُولَى كَارِساز بِ أولَيْكَ فِي ضَلِ مُبِينَ يَكُلُّ مُرابَى مِنْ بِي -

ماقبل سے ربط:

کل ہے ہیں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کوتو حید ہے انکار اور تکبرو غرور کی وجہ تباہ و برباد کمیا اور مشرکین مکہ کویہ بات سمجھائی کہ اگرتم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ تعالی کی تو حید اور جمارے بیغیبر کی رسالت کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔

ای سلیلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُمَ اللّٰہُ عَنْهُم وَلِيَمَ اللّٰہ تعقیق ہم فینما اللہ تعقیق ہم فیان کولدرت دی عاد ہمودتوم کوان چیزوں میں اِن مَنْ تَنْکُمُ وَنِيهِ نہیں قدرت دی

مم کوان میں۔ان کو جیسے وجود دیئے ،جسمانی قوت دی ،مال و دولت دی ، دنیا کی ترقی کے جینے اسباب دیئے ، ہم میں ہے ہے۔ سورة سبا آیت نمبر ۵ میں ہے وَمَا بَلَغُوْا مِنْ اَوْرَئِینَ بِنِی بِیاوگ اس کے عشر عشیر کو بھی جوہم نے ان کو دیا۔' مشرکین مکہ س بات پراکڑتے ہیں ان کوتو سابقہ قو موں کے مقابلے میں دسوال حصہ بھی مال و دولت اور طافت نہیں دی۔ بیاس علاقے میں آباد ہیں جہال زراعت کا سرے سے نام تک نہیں تھا۔

تو فرمایا ہم نے ان کوقد رت دی ان چیز وں میں کئہیں قد رت دی ہم نے تم کو ا ال چيزول ميل وَجَعَلْنَالَهُ مُسَمّعُ اوَّ أَنْ اللّهُ مُسَمّعُ اوَّ أَفْدَةُ اور مَم في بنائ ان كے ليے کان اور آئکھیں اور دل کان سننے کے لیے ، آئکھیں دیکھنے کے لیے ، ول غور وفکر کرنے کے لیے۔ کانوں کے ساتھ حق کو سنتے ، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو و کیھتے ، دل کے ذریعے حق کو سجھتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم نعمتیں عطافر ما ئیں مگر انھوں نے ان کو سجھے طريق استعال نهيل كياجس كالمتيجه بيرجوا فَمَاۤ أَغُنِّي عَنْهُمْهُ سَمْعُهُمْ وَلَاّ اَ يُصَارُهُ هُ وَلَا اَفِ دَتُهُمُ مِّنْ شَيْءٍ لِينَ نَهُام آئة ان كان كان اور نه آنكين اور نہ دل کچھ بھی ۔کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ نیاوگ اندھے، بہرے بن گئے حق کو قبول کرنے کے بجائے انبیائے کرام ملط کی مخالفت شروع کر دی اڈھےانُوا يَجْحَدُونَ "بِالنِّتِ الله الله الله واسطى كدوه الكاركرت يتص الله تعالى كي آيتون كاروه اند هاوربهر مهو تحكي تص وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابه يَسْتَهُرْ مُونَ اورهُم لياان كواس چیز نے جس کے ساتھ وہ شخصا کرتے تھے۔ وہ قبامت کا ، اللہ تعالیٰ کی گرونت کا مُداق اڑاتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کوگھیر کیا۔

صرف قوم عاد کی بات نہیں بلکہ اے کے والواجس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید
کا اٹکار، رسالت اور قیامت کا اٹکار، احکام الہیکا تسخراڑ ایا اللہ تعالیٰ نے ان کوہلاک کیا۔
اللہ سے تم عبرت حاصل کرو۔ اگرتم باز نہ آئے تو تمہار ابھی ویبا ہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَلَقَدُا هَدُكُنَا مُنَاحَوَٰ لَکُئَامُنَاحَوٰ لَکُئِی اُور البتہ تعقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے اردگرد کی بستیوں کو قوم شود ، قوم لوط کو تباہ کیا۔

محے دالے جب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے ان اجڑی ہو کی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے ۔ ان کی طرف دیکھ کرعبرت حاصل کرویہ لوگ بھی تمہاری طرح نافر مان تھے لہٰذاان کوہم نے ہلاک کیااورتم ان کے حالات سے واقف ہو۔

فرمایا وَصَدَّفْنَاالْا لَیْتِ اَعْدَهُمْ یَدُ جِعُونَ اور ہم پھیر پھیر کی ان کرتے ہیں آیات کو ولائل کوتا کہ بیلوٹ آئیں ہدایت کی طرف اور کفر ،شرک چھوڑ دیں ۔ مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کیے ۔ یہاں فرمایا فَلُولَا نَصَرَ هُسَدُ اللّٰهِ فَنَ لَیْنَ کُی کُول شعر و کی ان جھوٹے خداوں نے الشَّخْدُو اَمِن دُول اللّٰهِ فَلُول کی ان جھوٹے خداوں نے الشَّخْدُو اَمِن دُول اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ فَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ ہِی کُول نَد مِنْ کُو بِنَایا اللّٰهِ وَلَ نَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

اسمی کوئیس دیے۔ ہرشے کا رب بند براور متصرف صرف الله تعالی ہے لہذا جو کوگ الله تعالی کی گرفت میں آجائے ہیں ان کوکوئی ٹیمیں بچاسکتا۔ جن کوئم پچارتے ہو، بحدے کرتے ہو، جا جتن کی گرفت میں کر گئے ہو، مصیبت کے وقت وہ تہاری کوئی مد زئیس کر کئے ۔ تو فر مایا ہی گیوں شد دی ان کی افھوں نے الله تعالی سے نیچے نیچ تقرب کے لیے اللہ بند کی افوا نے نہیے ۔ اور کی الله تعالی سے نیچے نیچ تقرب کے لیے اللہ بند کرتے فر مایا و ڈلک افکی ہے ۔ اور کی تو ان میں سے تو کوئی نظر ہی نہ آیا وہ کیا المدو کرتے فر مایا و ڈلک افکی ہے ۔ اور کی تو ان کا حجموث تھا کہ فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے ۔ ان کو الله تعالی نے اختیارات دے رکھے ہیں اور وہ ہماری مدوکر سے ہیں ۔ کوئی ہم سے ہوئی ہوں کو حاجت روا ، مشکل کشا بھتا ہے کہ میں ہماری حاجات پوری وہ ہمت ہوں اور ہم دی کی میں اور کا مرت ہیں اور ہم دی کی میں ساتھ لے کہ جہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں اور ہماری بڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیا مت والے دن ہمیں ساتھ لے کرحت ہیں داخل ہوجا کیں گ

حالانکه ساری مخلوق الله تعالی کی محتاج ہے خواہ وہ انسان ہوں یا جن ہوں یا ملائکہ ہوں، نبی ، ولی ،سب اسی کے محتاج ہیں ہے سنگ نے من فیسٹی السّلونت و الآر شی [الرحمٰن: ۲۹]' زمین ، آسان کی ساری مخلوق الله تعالی دحدہ لاشریک کی سوالی ہے۔' مافوق الاسباب نہ کوئی پکار کوسنتا ہے اور نہ کوئی مدد کرتا ہے بیان رکا جموث تھا وَ مَا کَانُوٰ اِیفَتَرُ وُنَ اور وہ جوافتر اکرتے تھے جومن گھڑت با تیں کرتے تھے اور کرتے ہیں سب ایفقتر وُن مادر کوئی حقیقت نہیں ۔اللہ تعالی دحدہ لاشریک ہے اس سے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا صرف اس کی عبادت کرداور اس کو پکارو ، اس سے ما تکو۔ من قوموں نے اللہ تعالی نے ان کو ہلاک جن قوموں نے اللہ تعالی نے ان کو ہلاک

کر دیا کوئی ان کوخدائی گرفت سے نہ بچاسکا۔ آج تم اے کے والو! ان کی عمارتوں کے کھنڈر آ تکھوں سے دیکھتے ہوالبذاتم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کوتشکیم کرلو۔

تم اشرف المخلوقات موكرنافر مانى كرتے مو اب جنات كا قصد ك لو ان يل خيركى استعداد كم بيكن وہ قرآن كو سفنے كے ساتھ بى ايمان لے آئے فرمايا وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ فَفَرَا فِي الْجِينَ اور جس وقت يجير ديا بم نے آپ كی طرف ایک گروہ جنات میں سے متوجہ كرديا آپ كی طرف -

شان نزول:

ان آیات کاشان نزول بخاری شریف کی روایت کےمطابق اس طرح ہے کہ آنخضرت مُنْ اللَّهِ كُونبوت ملنے سے پہلے جنات اور شیاطین اوپر آسانوں كی طرف آتے ا ماتے تھے اور فرشتوں کی کھینہ کھی گفتگوین لیتے تھے۔جس دن آپ مَلْ اِلْمَا کونبوت ملی اس دن پہرے بخت کر دیئے گئے۔ جنات میں یہ بات پھیل کہ ہم پہلے او پرآتے جاتے تھے ہنتے تھے اتی تخی نہیں تھی اب اتن تخی ہوگئی ہے اس کی وجہ تلاش کرویہ تو اس سلسلے میں انھوں نے صبیبین کے مقام پر جو جزائر میں ہے اور بعض نے نینوابھی لکھا ہے جوعراق میں ہے۔ وہاں کانفرنس منعقد کی اور اس برغور کیا کہ ہم پر یا بندی کیوں گئی ہے؟ اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں ونو دہیجے۔ان میں سے ایک وفد عرب کے علاقہ میں تہامہ کے مقام پر گیاان میں سے پانچ جنوں کے نام ہمیں ملے ہیں۔ ابن دریدہ کے حوالے ہے ایک کا نامنش، دوسرے کا نام ناشی تھا، تیسرے کا نام مناصین ، چوشے کا نام ماضراوريا نبجوين كانام الاحقب تعاران كوعرب كعلاق كاطرف بصجا كياكم وبال جا كر تحقيق كروكه بم يريابندى كيول كلى ہے؟

آنخضرت ملتيلياس وثت چندساتھيوں حضرت عبدالله بنمسعود رہاتھ، حضرت بلال ہولتو ،حضرت زیدین حارثہ ہولتو ہے ہمراہ تبلیغ کےسلسلے میں طا کف کےسفر پر تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان بطن تخلہ کے مقام پر آپ مُلْکِیْنِ نے ساتھیوں کونماز پڑھانا شردع کی ۔ اس دفت نہ تو او ان تھی اور نہ یانچ نمازیں فرض تھیں ۔ فجر اور عصر کی نمازیں تقییں شام کی نماز فرض نہیں تھی ۔ آنخضرت میں آئے نماز میں قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ پیہ یا ﷺ یا سات یا نو جنات تصلیبین کے مقام سے پہنچے ،عربی جانتے تھے قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت سے متاثر ہوئے اور آسانوں پر جانے کی یابندی کی وجہ بھی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کی وجہ ہے آسانی راستوں پرسخت پہرے لگادیئے گئے ہیں۔ اور پیر جنات ومیں ایمان لے آئے۔ نہ آنخضرت مُنْ لِی ان کودیکھا اور نہ صحابہ کرام مُنْ لِی نے ان کو ويكهاا ورنه بِمَا چلا \_ بخارى شريف كي روايت ہے كه اذْنَتْهُم شَجَه وَ الْأَنْتُهُم مُ سَجَه وَ اللَّه عَلَيه ایمان قبول کر کے چلے گئے تو درخت نے بتلایا کہ اس طرح جنات آئے تھے آپ مَلْ اَلْفِیْکُا قرآن س كرايمان لے آئے اور جلے گئے ۔ آنخضرت منطق فجر كى نماز ميں ساتھ آيات سے لے کرسوآ یات تک پڑھتے تھے اور اس ہے کم اور زیادہ بھی ثابت ہیں مگر ائمہ کو تکم ہے مقتد ہوں کا خیال رکھیں کہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوں گے، بیار ، کمزور اور مسافر بھی ہوں گے،حاجت مندبھی ہوں گےلہذانماز ہلکی پھلکی پڑھا ئیں۔

جن صحابی ہوسکتا ہے یانہیں:

علمائے کرام کااس میں اختلاف ہے کہ آیادہ جن صحابی کہلائیں گے یانہیں۔جمہور فرماتے ہیں کہ دہ صحابی ہیں اگر چہ آنخضرت مَنْ اِللّی نے ان کونہیں دیکھا مگر انھوں نے تو آنخضرت مَنْ اَلْنِیْنَا کودیکھا ہے ادر صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں

آنخضرت علیہ کا کو دیکھا ہواور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، وہ صحالی ہے۔اس کے بعدسورہ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جنایت کی بوری تقریر بیان فرمائی ۔ان جنات نے جب واپس جا کرتوم کوڈرایااورایمان کی دعوت دی تو جوان میں سے سعادت مند شخے وہ ایمان لے آئے اور جو انسانوں کی طرح ضدی تنے وہ ایمان نہ لائے ۔ سورة جن آيت تمبر المي ب وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَ آنِقَ قِ لَهُ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهُ مِن مِين مِن يُوكار بَهِي بين إوراس كے علاوہ ليعني بدكار بهي جم مختلف راستول پر سیٹے ہوئے ہیں۔'' جنات میں مسلمان بھی ہیں ، یہودی ،عیسائی اور ہندو ،سکھ وغیرہ بھی ہیں۔ جتنے فرقے انسانوں میں ہیںاس ہے زیادہ جنات میں ہیں۔انسان میں خیر زیادہ ہے بہنسبت جن کے۔ چونکہ جنات میں استعداد کم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات میں کو کی مستقل بیغیبر نہیں بھیجا ان کو انسانوں کے تابع رکھا۔ ان کی بود و ہاش بھی انسانوں میں ہے۔ ہرجگہ اور ہرگھر میں رہتے ہیں۔جس وقت نمازی نماز میں سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمة اللہ کہتا ہے تو وائیں بائیں طرف والے نمازیوں کی نیت کرتا

فقہائے کہام ایکھیے فرماتے ہیں کہ جب انسان جنگل میں اکیلانماز پڑھ رہا ہوتو سلام کے وقت دائیں ہائیں والے فرشتوں کی نیت کرے اوراس کے آس پاس جوموئن جنات ہیں ان کی نیت کرے۔ تو جنات ہرمقام پرموجود ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاِذْصَدَ فَا اَلْیَا کَا نَصَدَ اَلَیْ اَلْیَا کَا نَصَدَ اَلَیْ اَلْیَا کَا نَصَدَ اللّٰ اِلْیَا کَا نَصَدِ اللّٰہِ اِلْیَا کَا اَلٰیَا کَا نَصَدِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

ای لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بلند آ دازے قر آن کریم کی تلاوت کرنے والا گناہ گارہے کیوں کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں یاسوئے ہوتے ہیں یاکوئی تعلیم میں نگا ہوا ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ تو نہیں من سکتے للہذا بلند آ واز سے بڑھنے والا ہے گناہ گار ہوگا۔ مگر قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بھی ہے کہ مجدول میں آ وازیں بلند ہول گی اور شور ہوگا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے قراء فسقة "" پڑھنے والے نافر مان اور فاسق ہوں گے۔ " قرآن پاک کا اوب ہے کہ ایسی عبیہ پڑھو جہاں لوگ تو جہ کے ساتھ میں ، نفر ان اور فاسق نہیں سنتے تو آ ہستہ پڑھو۔

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک آ دمی بھی نماز پڑھ رہا ہوتو بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا لایہ بھی وز کم بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے خاموثی سے پڑھو۔

ستاب آنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُولَى جونازل کی گئی موکی ایسے کے بعد عیسیٰ مالیے کانام بیں ایاس کی وجہعض حضرات توبہ بتاتے ہیں کہ جنات یہودی تصاس لیے موکی مالیے کانام ایا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ مرکزی کتاب تو تورات ہی تھی انجیل کی حیثیت ضمیعے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔ انجیل کی حیثیت ضمیعے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔ انجیل رب تعالیٰ کی بچی کتاب ہے حصرت عیسیٰ مالیتے پر نازل ہوئی ہے لیکن ہے تورات کا تمداور ضمیمہ ، اصل کتاب تورات ، ہی ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دیا کہ جو کتاب موکی مالیتے کے بعد نازل ہوئی ہے سیلے ہیں۔ مصدِقالِدَ اَبْدَیْنَ دَیْدَ یہ جوتھہ بق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے ہیں۔

اور می بھی ان کابیان ہے وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِیَ اللهِ اور جو بَولَ نَهِيں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دینے والے کی بات کو فَلَیْسَ پِمُنْعَجِزِ فِی الْاَرْضِ لَیْسِ وَمَ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں اللہ تعالیٰ کور وہ رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ اور یا در کھنا! و کینس کہ فیض کو فینہ آفی ہے آپ اور کھنا! کی لیا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دائی پر ینے کوئی کارساز، کوئی ساتھی ، کوئی پناہ دینے والا۔ اے ہماری قوم! اللہ تعالیٰ کے دائی پر ایمان لاؤ تمہاری نجات اسی میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے آو لیا کے فی ضلی مینین میں ہو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے آو لیا کے فی ضلی میں ہونے کے بعد داپس جا کر تصمیمین کے مقام پر اپنے جو انھوں جنات کور یورٹ بیش کی۔



## أوكثر

يرُوْاكَ اللهُ الَّذِي عَلَى السّمَاوِتِ وَالْكَرُضُ وَلَهُ يَغَى بِعَلْقِبِيَّ الْمَوْقُ السّمَاوِتِ وَالْكَرُضُ وَلَهُ يَغَى بِعَلْقِبِيَّ الْمَوْقُ الْمَوْقُ اللّهَ النَّارِ الْكَيْلِ الْكَيْلِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْكَيْلُ هِذَا اللَّهُ وَيَوْمَ يُعْمَى النَّارِ اللّهُ النَّارِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تخفقرُ وَ الله وجه من كُمْ كَمْ كَرْمَ تَعْ فَاضِيرَ بِلَ آبِ مَرْكُرِي الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ وَلَي الله عَلَيْهِ وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَا الله وَالله و

ا ربطآیات :

اس سے پہلے دوسم کے آومیوں کاذکرتھا۔ایک وہ جو کہتے ہیں دیب آؤنے ہے۔
اُن اَشْکُر یَغمَتك الَّتِی اَنْعَمْت عَلَی '' اے میرے دب بحصة فیق عطافر ما کہ بیں شکر اواکروں ان نعمتوں کا جو آپ نے بھی پر کیس اور میرے والدین پر کیس آپ کا وعدہ سیا ہے ہے تیا مت آئے گی۔' اور اس کے مدمقابل دوسری قشم کے لوگوں کاذکر تھا جضوں نے کہا اپنے والدین کو کہ تف تمہارے اوپر کیا تم جھے سے وعدہ کرتے ہو کہ بیس نکالا جاؤں گا قبر سے ۔ یعنی بڑی تی کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے ہے۔ اللہ تعالی ان کو سمجھانے کے قبر سے ۔ یعنی بڑی تن کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے ہے۔ اللہ تعالی ان کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں تا کہ اتمام جمت ہو جائے جائے گئی مانے یانہ مانے۔

فرمایا آوَلَمْرِیَرَوْا کیاییلوگنیس و کیصتے آنّاللّهٔ الَّذِی خَلَقَ السَّالُوتِ وَ الْآرُضَ کہ ہے شک اللّه تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین ۔اس بات کا انکار کرنے والاتو کافروں مشرکوں کا ایک فرد بھی نہیں تھا کہ آسمان وزمین اللّہ تعالیٰ

نے پیدائیں کے اور اللہ تعالی کے سواکسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ چند دہر یوں کے سواکوئی بھی اس کامنگرنہیں ہے اور بیاد ہریے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیسب سیجھ خود بہخود ہور ہاہے رب کوئی نہیں ہے ،معاذ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتار ہتا ہے ان بڑی عمروائے حضرات کو یاد ہوگا کہ ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ میں جب روس بورے عروج پر تھا اور اس نے اپنے باطل نظریات منوانے کے لیے یا کچ کروڑ انسانوں کوتل کیارب تعالیٰ کےخلاف بغاوت کی کہرب کوئی شے ہیں ہے ادرایے ملک ہے دو جناز ہے نکانے ایک خدا کا اور ایک نہ ب کا۔وہ اس طرح کہ جیاریائیوں پرعلامتی چیزیں رکھیں اوپر پھول ڈالے اور ہے شارمخلوق بھنگڑے ڈالتی ہوئی ساتھ چلی سرحدیر جا کلاان کولاتیں رسید کیں ، ڈیٹرے مارے اور پھینک کرواپس آ گئے کہ ہم نے خدا اور ندہب کا جنازہ ملک سے نکال دیا ہے۔ یہاں اب نہ ندہب ہے اور نہ ہم خدا کو مائے جیں ۔ پچھ عرصہ بعد ہٹلر نے ان برحملہ کر دیا اور روسیوں کواپیا ذلیل کیا کہ وہی لیڈر جنھوں نے خدااور مذہب کا جنازہ نکلوایا تھا اٹھول نے اعلان کیا کہ ہرفر تے اور مذہب والا اپنے اہیے انداز میں دعا کرے کہ اس بلا ہے ہماری جان چھوٹ جائے ۔ جب ہٹلر نے چھتر مارے توان کوخدایا دآیا۔ لیکن مشرکین عرب رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔

مورة الزمرة بيت نمبر ٣٨ باره ٣٣ مين كولين سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَدُ هَلَ لَيَهُوْلُنَّ اللّهُ "اوراكرة بان ب في في سَلَّ بيداكيا ب آسانول كواور زمين كوتو يقينا كمين كي الله تعالى في في الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى كي الله تعالى كي في الله تعالى كي في الله تعالى كي في الله تعالى كي في الله تعالى المروه في الله تعالى المروه في الله تعالى المروه في الله تعالى المروه في الله تعالى المرابع على الله تعالى الله تعالى المرابع على الله تعالى الله ت

آن یہ بھی المقولی کے دوہ زندہ کرے مردوں کو جس نے زمین آسان پیدا کیے ہیں ، وریا پہاڑ پیدا کیے ہیں ، وریا پہاڑ پیدا کیے ہیں وہ تارہ مردوں کو پیدائیس کرسکتا بنتی کیوں نہیں وہ قادر ہے این فاق میوا غلی کئی شنی فی قدید کر بے شک وہ ہر چیز ہر قادر ہے۔ بندوستان ہر جب انگریز قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ نے کے لیے کئی فتنے کھڑے کیے ۔ ایک طرف عیسائیوں نے اپنی شروع کی ، مرزا قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کر دایا۔

د يا نندسر سوتى كاقرآن ياك پراعتراض:

آربیاج کے مند چے ایڈرویاندسرسوتی کوکھڑاکیا۔ اس نے اسلام کے خلاف کتاب کھی " - تھیارتھ پرکاش" اس کے چودھویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کے جین ہیں۔ بہم اللہ سے لئروالناس تک ۔ اس آیت کر بہہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا بیقرآن سیا اعتراض کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اے مسلمانو! میں تم سے نوچھتا ہوں کہ اگر تمہارا بیقرآن سیا ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالی چوری کرنے اور زنا کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ چوری مزنا بھی تو ہم تمہاراقرآن جونا ہے۔

بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتو ی بیسید نے اس سے مناظر ہے بھی کیے اور کتابیں بھی لکھیں۔ حضرت کی ایک کتاب ہے ' انتشار الاسلام' اردو میں ہے۔ اس میں اس کے سوالات بھی بین اور جوایات بھی بین ۔ حضرت فرمائے بین کے پیوری تو ہوتی ہے فیر کی ملک بین پینڈ ت بی ایسینی تم غیر کی ملک ثابت کرود نیاں سے پھرامیتر اض کرنا۔ جب ہی ہر چیز اللہ تعالی کی تو اپنی شے میں پوری کا کیا مطلب ہے ' رہی بات زنا کی تو زئ کی تو زئا کی خرورت ہے تم رب تعالی کے لیے اعضنا مثابت کرود لیل کے ساتھ کی بین اور جومنکر میں بین کرنا۔ البتدا قرآن سی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جومنکر میں

قيامت كان كوال ون معلوم بوجائ الويون بيغرض الَّذِينَ كَفَرٌ وَاعَلَى الثَّارِ اور جس دن پیش کیے جائمیں گے وہ لوگ جو کا فرین آگ پر محشر والے دن جنت بھی ا سامنے ہوگئ اور دوزرخ بھی سامنے ہوگا۔ وَأُذْلِهَ قِبِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ [الشَّعراء: ٩٠]'' اور قریب کردی جائے گی جنت متقیوں کے و بدرزت الْجَعِیمُ لِلْعُویْنَ '' اور طاہر کردیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔ 'ابھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب میں ہوں گے کہ جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔ رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا أَلَيْسَ هُذَابِالْحَقُّ كَيَابِيدُورَحَ حَيْنِينَ بِ؟ اللهِ وقت قَالُوا كَبِيل مِ مَلْ کیون بیں حق ہے وربت مارے رب کی سم ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا متلے طاق الْوَعِد قَيْامِت كَا يَسْنَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ ايَّانَ مُرسَهَا [النازعات ۱۳۴ مراوگ آپ ہے تیامت کے بارے میں بو حجتے ہیں کہ دوکب قائم ہوگی ۔'' تو آج تو یہ باتیں کرتے ہیں وہاں سب کچھ مان جائیں گے کیوں کہ ہر شے سامے نظر آرہی ہوگی قال رب تعالی فرما میں کے فذو قواللغذاب بما گذاتہ ا تَصْنَعُهُمُ وْنَ الْمِينَ جَلِيمُ عِذَابِ إِسْ لِيحَ كَدَتُمَ كَفَرَ مُرِتِّ عَتِي دُورْخٌ كَا ، جنت كا ، قيامت كا والله تعالى كي تو حيد كا مرسالت كا ـ

اس سورت میں اللہ تعافی نے تو حید کا بھی فی کر کیا ہے اور رسالت کا بھی اور قیامت کا بھی ۔ اور یہ تینوں اسلام کے بنیادی عقائمہ ہیں۔ ان کو جب آنحضرت ہوئے ہیان فر مے تھے تو کا فر آپ ہوئے کو نکلیف بہنچاتے اور ساتے تھے زبانی بھی اور فعلی بھی ۔ آپ ہوئے کو نکلیف بہنچاتے اور ساتے تھے زبانی بھی اور فعلی بھی ۔ آپ ہوئے کو دیوان کہتے ، جاہ وگر کہتے ، مسور کہتے ، شاعر کہتے ، کا بمن کہتے اور پھر بھی مارتے تھے ، طبعی طور پر انسان کوان چیز وں سے کوفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی آپ تائی کو

خطاب کر کے فرماتے ہیں فاضیر نین آپ اے نی کریم میں ان ان کی بات ہیں کہ میں ان کی بات کی کریم میں ان کی بات کی بات

آ تخضرت بیل فی نے جب طائف والوں کوتو حید کی دعوت دی تو انھوں نے آپ من کھانے بری غلط زبان استعمال کی اور چھروں کی بارش کروی کہ آپ من کے لہو لہان ہو گئے۔ والیس پر جب آب سے سے سد مارب کے مقام پر مینے تو آپ ساتھ کو کھڑاک (کھڑ کا) سامحسوں ہوا، دیکھا تو جرائیل ملیا ہما ہے ہیں کہنے لگے کہ یہ بہرے ساتھ ملك الجبال صاس كى ۋىونى بہاڑول يرے۔اس نے آگے آكر برى عقيدت کے ساتھ سلام کیا۔ شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اس کانام اساعیل منہے تھا عرض کرنے لگا کہ میری ڈیونی ان پہاڑوں پر ہے اور طاکف میں آپ ہوئی کے ساتھ جو پچھ ہوا ہے اس یر رحمان غصے میں ہے اس نے مجھے بھیجا ہے اگر آپ پیٹی جا ہیں تو ان پہاڑوں کو ایسے ملا دول کے بیسب درمیان میں کیلے جا کیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ آ تخضرت ہائیں نے فر مایانہیں! ہوسکتا ہے القد تعالٰی ان کوکسی وقت مدابیت دے دے یا ان کی اولا و در اولا دکو برایت و ہے دیے۔ میں صبر کرون گاؤن کو کیلنے کا حکم نہیں دیا۔ان کو میری نیجان میں ہے اس لیے انھوں نے میدسب کھ کیا ہے۔ طالف والے آپ مانے کا کے ساتھ اسنے غلط طریقے سے چیش آئے کہ رب تعالی البی علیم ذات کو بھی غصہ آ گیا ،

فرشتے بھی جذبات میں آ گئے مگر آپ مالی کے صبر کیا۔

تو فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت دائے پیٹمبروں نےصبر کیا۔ وَلَا تَنْسَعْجِلَ نَّهُذَ ۔ اوران کے لیے جلدی نہ کریں عذاب کے مانگنے میں ۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں جب وہ وقت آئے گاان کی حالت دیکھنے والی ہو گی ۔ فر مایا كَ أَنَّهُ مْ يَوْمَ مِيرُ وْنَ مَا يُوْعَدُونَ ﴿ كُويا كَهِ مِن وَهِ وَيَكُصِيلَ لِي عَذَابِ بُوجِس كاان ے دعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت دالے دن کافر دوزخ کے عذاب میں جلیں گے وہ یون محسوس کریں گے کے میکہ بُنُو الْلاسَاعَةُ قِنْ نُهَادِ کنہیں رہے وہ دنیا میں مگرایک ہی گھڑی دن میں مثلاً : دن کے چوہیں گھنٹے ہیں تو کہیں گے ہم دنیا میں ایک ہی گھنٹ رے ہیں۔واقعی آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھنٹہ،منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر کتے اربوں کھر بوں سال ندفتم ہونے والی زندگی نه رب تعالیٰ کی نعتین ختم ہوں گی اور نه عذاب ختم ہوگا۔ وہ ابدالآباد ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔آج جود نیامیں عذاب ما تکتے ہیں اس ون جہنم کے داروغوں ہے کہیں گے دعا كروايغ يرور وكاري يُخفِف عَنْ إِيوْمًا مِنَ الْعَذَاب [مومن: ٣٩] كروه تخفیف کروے ہم ہے ایک دن ہی عذاب ۔'' وہ کبیں سے کیا تمہارے پاس نہیں آئے ' تنے رسول تھلی نشانیال لے کر اس وقت تو تم نے ان کی بات نہیں مانی بھر کیا ،غرور کیا أَنْكُمْ مَكِئُونِ [ زخرف ٢٥٠] "تم ريخواك مقام ميں" الله تعالى نے يہ يا تمل كھول رَسْمجِها فِي جيں۔

فرمایا بَانِغ یہ پنجاوینا ہے۔ ہم نے حق بات تم تک پنجادی ہے۔ ایس کے والو!اوردوسر ہوئی فہان کے اُلاالْقَوْ مُ

انفریقوری بین نہیں ہلاک کی جائے گی گروہ قوم جونافرمان ہے۔ جورب تعالی کے احکام نیں مانے وہ ہلاک ہوں گے۔ و نیاش بھی ہلاکت ، قبر میں بھی ہلاکت ، آخرت میں بھی ہلاکت ۔ آج سمجھ جاؤ ورنہ ساری عمر باتھوں کو دانتوں سے کا نے رہو گے ۔ سورہ فرقان آیت نمبر کے ۴ پارہ ۱۹ میں ہے و یکو تم یکھنٹ الظّالِم علی یک یہ "اور جس ون کا نیم سے خالم ہوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے کاش کہ میں فلاں کوساتھی نہ بناتا کا نیمس کے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے کاش کہ میں فلاں کوساتھی نہ بناتا چیم ہم کا ایک لیے بھی ضائع نہ کرو۔ اپنی بھی سال کے خالم اور آئی اصلاح کی بھی فکر کرد۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ اسلاح کی جمی فکر کرد۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ اسلاح کی جمی فکر کرد۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ آج ہردوز جمعرات ۱۱ رہے الاول ۱۹۳۵ اے بتاری ۱۸ ارماری ۱۹۰۳ء

اٹھار عویں جلد مکمل ہوگی۔ والحمٰد لله علی ذبک

(مولان)مجرواز ببوج.

مهتم : مدرسه ريحان المدارس ، جناب رود ، گوجرانو الاب

\*\* COUPERSON